

تصنیف: مولا ناعبدالقیوم حقاتی



القاسم اكيدهمى جامعه ابوهريره القاسم اكيده في جامعه ابوهريره والخي يوست و في في التالي المنافي المنافي

## جمله حقوق تجق القاسم اكيرم محفوظ مين

84660

: امام اعظم الوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست

نام كتاب

مولا ناعبدالقيوم حقاني

تصنيف

جان محمد جان ركن القاسم اكيرمي

.

کمپوز نگ

72

1000

تعداد

ذى الجبر ١٣٢٨ه مر 2007ء

تاريخ طباعت سوم

القاسم اكيرمي جامعه ابو مرريه خالق آبادنوشهره

ناشر

## <u>ملنے کے پ</u>نے

المنظرابار منشس 458 كاردن ايس من يقى باؤس المنظرابار منشس 458 كاردن ايسث ، نز دلسبيله چوك كراچي

🖈 مولاناسيدمحد حقاني ' مدرس جامعه ابو ہريره ، خالق آباد ، شلع نوشهره

المنته رشيديه جي في رود اكوڙه خنك صلع نوشهره

الله المنتب فاندرشيدي مدينه كلاته ماركيث والجدبازار واوليندى

الكريم ماركيث أردو بازار كالهور الكريم ماركيث أردو بازار كالهور

الكوك مولا ناظيل الرحمن راشدى صاحب جامعه ابو هريره چنوں موم سلع سيالكوك

اس کے علاوہ پیثاور کے ہر کتب خانہ میں بیر کتاب دستیاب ہے



# ضروری گذارش

القاسم اکیڈی کے خدام اپ تین پروف ریڈنگ اور تھجے کا بھر پور اہتمام کرتے ہیں گر پھر بھی بندے کی کتاب ہواور بندے کا کام تو غلطی کا اختال باتی رہتا ہے۔ آپ کی خدمت میں گذارش بیہ ہے کہ کوئی بھی غلطی نظر سے گذرے قرآنی آیات احادیث زیر زیر پیش اردوالفاظ بحلے کی ترکیب یا حوالہ جات کوئی بھی غلطی ہوتو مہر بانی فرما کراللہ کی رضا کے لئے اسے ضرور تحریر فرما کیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔ واجو کم علی الله۔

عبدالقيوم حقانى



### فهرست عناوين امام اعظم ابوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست پیش لفظ! حکیم سعید چیئر مین بمدر دفاؤنڈ کیش کراجی حرف آغاز! مولانا عبدالقيوم حقاني \_\_\_\_\_\_ تبرك واستناد! مولانا حبيب الرحمٰن قاسمي \_\_\_\_. أرشادِكرامي! شيخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق تحرير! حضرت العلامه مولانا من الحق \_\_\_\_\_ ١٢ ارشادِگرامی! حضرت مولانا قاضی محمدز ابدالحسینی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا ز وق طلب اور شوق استفاده کی انگیخت اور رہنماءاشارے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸ تمهيداوراجمالي خاكه \_\_\_\_\_\_ ٢١ سياست الوصنيفة كادوار ثلاثه -----الوصنيفه كازمانه اورعالم اسلام كى سياسى حالت \_\_\_\_\_\_ ١٠٠ قدرت كاغيبى لطيفه \_\_\_\_\_ قدرت كاغيبى لطيفه امام ابوصنیفه کی ججرت مکه اور کوفه واپسی \_\_\_\_\_\_ م

| 4 4  | <b>)</b> - | امام العظم الوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | عباس انقلا في تحريك اورا بوحنيفه كي بجرت حرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2    |            | ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳   |            | عباسي طاغيه ابوسلم خراساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74   |            | ابراتيم الصائغ اورامام ابوحنيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84   |            | انفرادی منفعت پراجتماعی اور ملی مفاد کوتر جیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| γΛ . |            | اسلامی انقلاب کے لئے نظیمی وحدت اور اجتماعی قوت کی ضرورت ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸.  |            | قربانی بردی ہوتو قیمت بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا جاہئے ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            | ابراہیم الصائغ ابوسلم خراسانی کے دربار میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵٠   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱   |            | 11 - 4 66/ 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳   |            | ابوحنیفه کاسیاسی نصب العین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳   |            | نصب العين ميں كاميا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٣   |            | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |            | نظام حکومت میں ابوحنیفہ کے اشتر اکٹے کمل کا مطالبہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            | مسلمانوں کی آئینی زندگی کیلئے ابو صنیفہ کی کوششیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |            | منصور کے در بار میں ابو حذیفہ کی بہلی تقریر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            | ه برجعنفر کامنصور به ملواریامزیدانتظار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |            | مح سرع الدنية من المريد الم |
|      |            | کے وسیع اور سے گہتے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| •   | ·, · •    | امام الطلم الوحنيفه كالظرية انقلاب وسياست                          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|     |           | ابراہیم کی حمایت اور حکومت سے مقابلہ کا اعلانیداقد ام ۔۔۔۔۔۔       |
| ۵۸  |           | ابوصنيفه كافتوى جهاد                                               |
| ۵۹  |           | ابوحنیفہ فوجی بساط بلٹنے میں کامیاب ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 4+  |           | ابوحنیفه کی سیاسی تدبیراورابوجعفر منصور کی بدحالی ۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 41  |           | ابوجعفر منصور كى انتقأمى كاروائى مسدددددددد                        |
| '41 |           | امام مالك نے ابوحنیفہ سے انتقام کی منصوری تدبیرنا كام بنادی۔۔۔۔    |
|     |           | ابوحنیفہ کورام کرنے کی آخری ناکام کوشش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|     |           | قاضی القصفاۃ کاتصور سب سے پہلے ابو حنفیہ نے پیش کیا۔۔۔۔۔           |
|     | Z         | وزارت عدل کے منصب جلیل کی پیشکش اور ابوحنیفه کی زندگی کا آخری ا    |
| 46  |           | كوفه مين ابوحنيفه كي آخرى تقرير اور تلامذة كوخصوصي مدايات          |
| 40  |           | منصور کے دربار میں ابو حیفہ کی طلی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|     |           | ابوحنيفه كااستقلال اورمنصور كااشتعال                               |
| 42  | ·         | تازیانے اور جیل خانے کی سزائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۲,  |           | آخری سجدهٔ وصال                                                    |
| 4/  |           | نماز جنازه وتدفين                                                  |
|     |           | فقد حنفیه کانغطل اور نظام حکومت کی تناہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 4   | جھڪا ديا۔ | بالآخر حنفیت اور حنفی قضاۃ کے سامنے عباسیوں کی قاہرانہ حکومت نے سم |
|     |           | قاضی ابو پوسف میسا آ دمی پیش کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۷۱  |           | قندِ مكر ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|     |           |                                                                    |



## يبش لفظ

حكيم محرسعيد چيئر مين بهدر د فاؤنڈيشن کراچی

### تحمدة و نصلي على رسوله الكريم!

امام اعظم ابوحنیفهٔ کانظریهٔ انقلاب وسیاست، مولا ناعبدالقیوم حقانی کی تصنیف ہے جس میں سیاست کا اسلامی مفہوم وتشریح' امام ابوحنیفهٔ کا سیاسی مسلک وکروار' سیاسی تجرب اورکارنا ہے' ایک ہمہ گیرانقلا بی تحریک اورمضبوط سیاسی جماعت کی ضرورت' تشکیل اورنصب العین' فقه حنفیه کی قانونی جامعیت' سیاست میں شرافت کے اُصول' جبر وظلم کے مقابلے میں استقامت و پامروی' موجودہ دور میں سیاسی عمل کے رہنما اُصول اور دیگر کئی مقابلے میں استقامت و پامروی' موجودہ دور میں سیاسی عمل کے رہنما اُصول اور دیگر کئی ایک اہم موضوعات پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

" در میں نے مولا ناعبدالقیوم حقانی کی کتاب 'امام اعظم ابوصنیفہ کانظریۂ انقلاب سیاست' کامطالعہ بہتمام و کمال کیا۔ انہوں نے امام ابوحنفیہ کی سیاس زند کی کے اجم اور سبتی آموز پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے واقعات کے موسست کی جو وضاحت کی ہے وہ نہایت جامع جیں۔

ائمہ فقہ نے عام دینی مسائل کے ساتھ قرآن وسنت پر ببنی بنظام کے عام دینی مسائل کے ساتھ قرآن وسنت پر ببنی بنظام کے عام دینی مسائل کے ساتھ قرآن وسنت پر ببنی بنظام کے عام دینی کی بھی جدوجہد مجامدان عزم واستاتنا ال کے ساتھ کی م

ے۔ان کا فقہی اور اجتہادی شغف بھی اس عظیم مقصد کے تابع تھا کہ پوری زندگی پر شریعت محیط ہو۔ انہوں نے شریعت کے خلاف قدم اُٹھانے والے حکام وقت کا محاسبہ خوف وظمع سے بلند ہوکر کیا اور اسلامی اُصولِ عدل سے معمولی انجاف پر بھی علی الاعلان گرفت کی ہے۔شرعی قوانین کے نفاذ کے لئے چہدِ مسلسل کی تاریخ میں بلاشبہ امام اعظم ابوحنیفہ کا مقام بہت بلند ہے۔

مولانا عبدالقیوم حقانی نے نہایت تحقیق وبصیرت اور بیش قیمت حوالہ جات کے ساتھ امام صاحب کے نظریۂ انقلاب وسیاست کی اس طرح وضاحت کر دی ہے کہ اس باتھ امام صاحب کے نظریۂ انقلاب وسیاست کی اس طرح وضاحت کر دی ہے کہ اس باب بیس موجود کشکش اور تذبذب کی فضا میں نفاذِ شریعت کے لئے کام گرنے والوں کو رہنم کی حاصل ہوسکتی ہے۔ اللہ جل سجان مولایا حقانی کو جزائے خیر عطافر ما کیں اور ان کی کتاب کو جو ل عام سے توازیں۔ (آیمین)

حکیم محمد سعید چیئر مین ہمدرد فاؤنڈیشن کراچی



## حرف آغاز

اسلام کی دعوت و بلیخ ، تجدید واحیائے اسلام اور نفاذ واستحکام کا کام کرنے والے، اسلام کی دعوت و بلیخ ، تجدید واحیائے اسلام اور نفاذ واستحکام کا کام کرنے والے، جذبه انقلاب اور دینی ورد سے سرشار افرادِ ملت اور ہمدر دانِ اُمت کے حضور 'ام م عظم ابو حنیف می کا نظریة انقلاب و سیاست' پیش خدمت ہے۔

موجوده زمانه کے دینی واخلاقی ،اجتماعی و سیاسی اور معاشی ماحول کو پیش نظر رکھ کر اسلامی طرز فکر کی خالص قرآنی سیاست کے خدو خال کیا ہیں؟

مضبوط سياسي جماعت كى ابميت وحدت ملت اوراشحادِ أمت ك شديداحساس و

شعور کے باوجود ہماری پالیسیوں کا مزاج ومنہاج اوران کا طریق کا رکیا ہونا جو ہے؟

ا كابرِ اسلام، ائمَدأ مت بالخصوص امام اعظم ابوحنیفهٔ نے اپنے زمانہ کے میر ۔

ہوئے سیاسی حالات کی <sup>س</sup>سطرت اصلاح کی؟

ان کی دعوت، جدو جبرد، سیاسی مساعی اور تحریک و انقلاب کا کام موجود و دور ن مغربی جمہوریت سے بعید تر الیکن منہاج نبوت سے قریب تر تھا۔ امام الوحنیف کی دعوت و انقلاب اور سیاسی عمل کار دیمل س طرح ہوا، باطل طاقتیں اور جابر حکومتیں ان کے بتا ہے۔ میں س طرح آئیں اور کیا کیا حربے استعمال کئے ؟

سیای فضا کی ناہمواری کے باوجود امام ابوصنیفہ ایک مضبوط انقلابی جماعت بنانے میں کامیاب ہوگئے۔ ایسی جماعت جس نے ساڑھے پانچے سوسال تک ملک کے اجتماعی اور سیاسی نظام میں ایک مرکزی محور و خالص اسلامی روح کا کام دیا۔ اجتماعی اور سیاسی نظام میں ایک مرکزی محور و خالص اسلامی روح کا کام دیا۔ امام ابوصنیفہ نے حال کا نذرانہ تو دے دیا گر ذاتی منفعہ سے ملائٹ کی اچتاع

امام ابوصنیفہ نے جان کا نذرانہ تو دے دیا مگرذاتی منفعت سے بالاتر رہ کراجماعی اور ملی مفادات اور ایک عظیم اسلامی انقلاب کی صورت میں بردی سے بردی قیمت وصول کی۔

ابوصنیفنگ تدبیرومسلحت علی اورسیاسی پالیسی نے کس طرح فتح حاصل کی اور سب تک اس کے اثر ات و نتائج ظہور میں آتے رہے۔ احقرنے انہی خطب طکوا یک مستقل سوال بنا کر اُبھارا اور انہیں ایک مستقل موضوع بنا کر اس پر تاریخی مواد' امام ابوصنیفہ کا نظریۂ انقلاب و سیاست' کے عنوان سے جمع گردیا ہے۔ اگر اس سے کسی ضمیر میں نیا شعور اور کسی دل میں نی خلش اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے تو یہی میرے لئے کامیا بی اور تو شئہ اور کسی دل میں نی خلش اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے تو یہی میرے لئے کامیا بی اور تو شئہ آخرت ہے اور ان شاء اللہ اس رسالے کا مطالعہ نی تقیر اور ایک صالح انقلاب کے لئے ضمیر کی بیداری اور ذہن کی تیاری کی انگیت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

قار کین و ناظموین اس کے مطالعہ ہے اگر ایک طرف علمی اطمینان اور قبلی انشراح کی دولت حاصل کریں گے تو دوسری طرف نیا حوصلہ، نیا یقین، جوشِ عمل اور اصلاحِ انقلاب اُمت کا جذبہ بیدار ہوگا۔

 اس کتاب (جو تیرہ (۱۳) ابواب اور ایک مقدمہ پرمشمل ہے) کی ضرورت واہمیت،
مقصدِ تالیف اور منظرِ عام پر آ جانے کے بعداس کے مطالعہ واستفادہ سے بیدا ہونے والے
دور رس اثرات و نتائج ، اس کے جملہ مضامین کی روح و تاثیر، نئے عالمگیرانقلاب اور اسلام
کی نشاقِ ثانیہ کے اس دور میں اس کی حیثیت و مقام کا اندازہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے، اگر اہ م
ابوحنیفہ کے نظریہ انقلاب و سیاست کے مطالعہ کے بعد مرتب ہونے والے اثرات و
کیفیات ، عزائم و شوقِ عمل ، تائید و تصویب، اپنی گر ال قدر آراء، تقیری تقیداور مفید مشور و ل
سے مصنف کو بھی استفادہ کا موقع بخشا جائے تو ممنونیت و احسان مندی کے علاوہ آئندہ
ایڈیشن میں اضافہ و تحسین اور مزید کھار بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر آپ بھی اس رسالہ کے مطالعہ کے بعد واقعۃ اصل کتاب ' دفاع حضرت امام ابوحنیفہ ' ' کے مطالعہ کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اپنے حلقہ احباب میں بھی دعوت تبلیخ اور اصلاح وانقلاب اُمت کے جذبہ کے پیش نظر اس کی اشاعت اور تعارف ومطالعہ کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے رابطہ قائم فرما ہے۔ کتاب طبع ہو کر علمی ودین مطالعاتی و تحقیقی اور دعوتی حلقوں سے زبر دست خراج تحسین وصول کر چکی ہے کہ سکی ایک جھلک بطور تعارف کے اس رسالہ کے کور کارڈ پر بھی شائع کر دی گئی ہے۔

صدرالقاسم اکیژمی جامعها بو هرمره برانج بوست آفس خالق آبادنوشهره

## تنبرك واستناد

مرکزعلم دارالعلوم دیو بند کے شہرہ آفاق ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر شہیر مولا نا حبیب الرحمان قاسمی مدظلۂ مولا نا حبیب الرحمان قاسمی مدظلۂ کے تبصرہ دنعارف کی گرانقذر تحریر کا اقتباس

''دفاع امام ابوضیفہ '' کا گیار ہواں باب'' امام اعظم ابوٹ نیفہ کا نظریہ انقلاب وسیاست' اہسفیات پر پھیلا ہوا ہے جس میں امام صاحب کے نظریہ انقلاب اور سیاسی مسلک کو ہڑی تحقیق تفصیل نے بیان کیا گیا ہے جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاسی مسلک کو ہڑی تحقیق تفصیل نے بیان کیا گیا ہے جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاسی لائحہ مل، قانون کی بالا دی، احر ام اُمت اور جبر وظلم کے مقابلے میں ان کی استقامت و پامر دی اور تی کی جمایت وفقرت وغیرہ اُمور پر سیر صاصل بحث ہے۔ استقامت و پامر دی اور تی کی جمایت وفقرت وغیرہ اُمور پر سیر صاصل بحث ہے۔ در حقیقت سے بات کتاب کی جان ہے اور بجائے خودایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلاشہ سے کتاب کی جان ہے اور بجائے خودایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلاشہ سے کتاب اپ موضوع پر جامع ہمتندا ور کتابیات کی دنیا میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔

(مامنامه دارالعلوم ویوبند....جنوری ۱۹۸۷ع)

## ارشادِكرامي

استاذ العلماءُ محدث كبيرشخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق مدخلائه بانی مهنتم دارالعلوم حقانيها كوژه ختك ضلع نوشهره

فقہ وتاریخ حفیت کی بڑی کتابول تک رسائی اوراستفادہ نہ تو ہرخص کے خیمکن ۔۔۔ اور نہ اوقات میں اتنی وسعت۔عزیزم مولانا عبدالقیوم حقانی سلمۂ فاضل و مدرس دارالعلوم حقانیہ نے علی العموم ہمتول کی کوتا ہی اورلوگول کی عدم فرصت کو کھی ظررَت کر اسلامی کتب خانہ کے عظیم اور وسیج ذخیرہ سے جدید سلیس اور مفید طرز پر حضرت امام انظم او حنیفہ فقہ حفی اور تاریخ حنفیت کے موضوع پر متند اور بہترین مواد کا انتخاب کرک 'ون کا امام الوحنیفہ''کے نام سے ایک جامع کتاب ککھ کرفرضِ کفایہ ادائر دیا ہے۔

''امام اعظم ابوصنیفه کانظریهٔ انقلاب وسیاست' ای کتاب کا گیار ہوا ، بب بے۔ کتاب کی جامعیت اور موضوع سے متعلق تمام پہلوؤں پر معیاری تحریری و کھی کر بج طور پر بید کہا جاسکتا ہے کہ مصنف نے گویا حنی تاریخ اور فقہ وقانون کی روح اور علوم و معارف کاعطر کشید کرے اُمت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دفاع امام ابوصنیفه گی گیا دائر قالمعارف اور شاندار تاریخ کی ایک دائر قالمعارف اور شاندار تاریخ کی ایک دائر قالمعارف

## منحر مربه حضرت العلا مهمولا ناسمت<sup>ج</sup> الحق صاحب مدطلاء مدیر ما مهنامه الحق

''اہام اعظم ابوحنیفہ آ کا نظریہ انقلاب و سیاست' دارالعلوم تھانیہ کے فاضل و مدر رعزیز گرامی قدر محب محتر م وفاضل مرم مولا ناعبدالقوم تھانی کی شاہ کارتھنیف'' دفاع امام ابوحنیفہ "'کا گیار ہوا باب ہے جو درحقیقت اپنی جامعیت اور افاویت کے پیش نظر کتاب کی جیست رکھتا ہے۔ یہ مقالہ مختر کتاب کی جیست رکھتا ہے۔ یہ مقالہ مختر ہونے کے باوجود امام اعظم ابوحنیفہ کی سیرت وسواخ شخصی وقو می کردار علمی وفقہی اور آ کینی مونے کے باوجود امام اعظم ابوحنیفہ کی سیرت وسواخ شخصی وقو می کردار علمی وفقہی اور آ کینی خد مات، سیاسی حکمت و تدبر ، حنی فقہ کی جامعیت ، اس کی قانونی و آ کینی وسعت و ہمہ گیری اور ہر دور میں قابل نفاذ اور کا میاب نظام جیسے اہم عنوانات کو جامع اور سیر حاصل مباحث پر مشمل ہے۔ اس وقت جبکہ پاکتان میں فقہ اسلامی اور شریعت کے نفاذ کا مسکلہ موضوع ہم شمنل ہے۔ اس وقت جبکہ پاکتان میں فقہ اسلامی اور شریعت کے کارکنوں کے لئے یہ بحث بنا ہوا ہے ، اسلامی نظام کے داعیوں اور تحریک نفاذ شریعت کے کارکنوں کے لئے یہ رسالہ تحقیق و دلیل کی شمع اور مدایات و رہنمائی کاروثن چراغ ثابت ہوگا۔

## . ارشادِکرامی

حضرت مولانا قاضى محمد زامدالسينى دامت بركاتهم العاليه خليفه مجاز حضرت شيخ النفسير مولانا احمد على لا موري

> اس فدر میق اور جامع کتاب اس گندگار نے اس موضوع برآج سے کتاب ملک ویکھی۔ اس موضوع برآج سیک ملک ویکھی۔

## زوق طلب اور شوق استفاده کی انگیزی اور رہنمااشارے

## امام اعظم الوحنيف

- حس نے ہزاروں کی آئیس روش کیں۔
  - مزاروں کے دل کے کنول کھلائے "
    - بزارول کوجگایا۔
    - 0 خداکے بندوں پراپی جست تمام کی۔
- جن کی تبلیخ اور ارشاد نسے ہزاروں علماء اور فقیماء پیدا ہوئے۔
- جن كى درسگاه سے ينظر ون قانون دان اور سياست دان فكے۔
- جن کی تعلیمات سے ہزاروں بندگان خدا رُشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔
  - 0 الن كاذكر عبادت ہے۔
  - O ان کی محبت ذخیرهٔ آخرت ہے۔
  - 0 ان کی سیرت حضورِ اقدی صلی الله علیه وسلم کی سیرت کاعکسِ جمیل ہے۔
    - o ده این جامعیت میں ایک پوری اُمت تھے۔
  - ان کی زندگی کا مقصد فقه و قانون کی تدوین و ترویج اور آسانی نظام سیاست و

اخلاق كاقيام والتحكام تقاب

0

ان کے قومی وملی اور اجتماعی کام اور سیاسی نظام کے نقشے وہی تھے جو حضورِ اقد س صلی القد عدید وسلم اور حضرات ِ صحابدر ضوان اللّہ یہم اجمعین نے قائم کئے تھے۔ انہوں نے عقائد کے ساتھ اخلاق ومعاشرت 'زندگی کے مقصد ومعیار ، زاویئ نظر ، انسانی ذہنیت اور تہذیب و تدن کو خالص اسلامی سانچہ میں ڈھال دیا۔

وه اسلام کی ما دی اور روحانی اقتدار کی راه ہموار کرنا جا ہتے تھے۔

یہ انہی کی سیاسی بصیرت اور حکیمانہ سیاسی مسلک کے برکتیں ہیں کہ فنی فقہ و قانون (اسلامی دستور) کو عباسیوں کے دورِ حکومت میں ساڑھے پانچ سوسال تک تروت کے ونفاذ اور بقاواستحکام حاصل رہا۔

جن کا نظام و پیغام، ہزاروں انقلابات، روح فرسا حالات اور جال گسل حادثات وواقعات کے باوجود آج بھی روزِ اوّل کی طرح زندہ اور تازہ دم ہے۔ جن کا روشن ماضی ان کی صدافت کی دلیل ہے جن کا شاندار مستقبل ان کے بقا اور استحکام کی ضانت ہے۔

پیشِ نظر رسالہ' امام ابوحنیفہ کا نظریۂ انقلاب وساست' اسی عنوان کامضمون اسی متن کی تشریح اور اسی اجمال کی تفصیل ہے۔

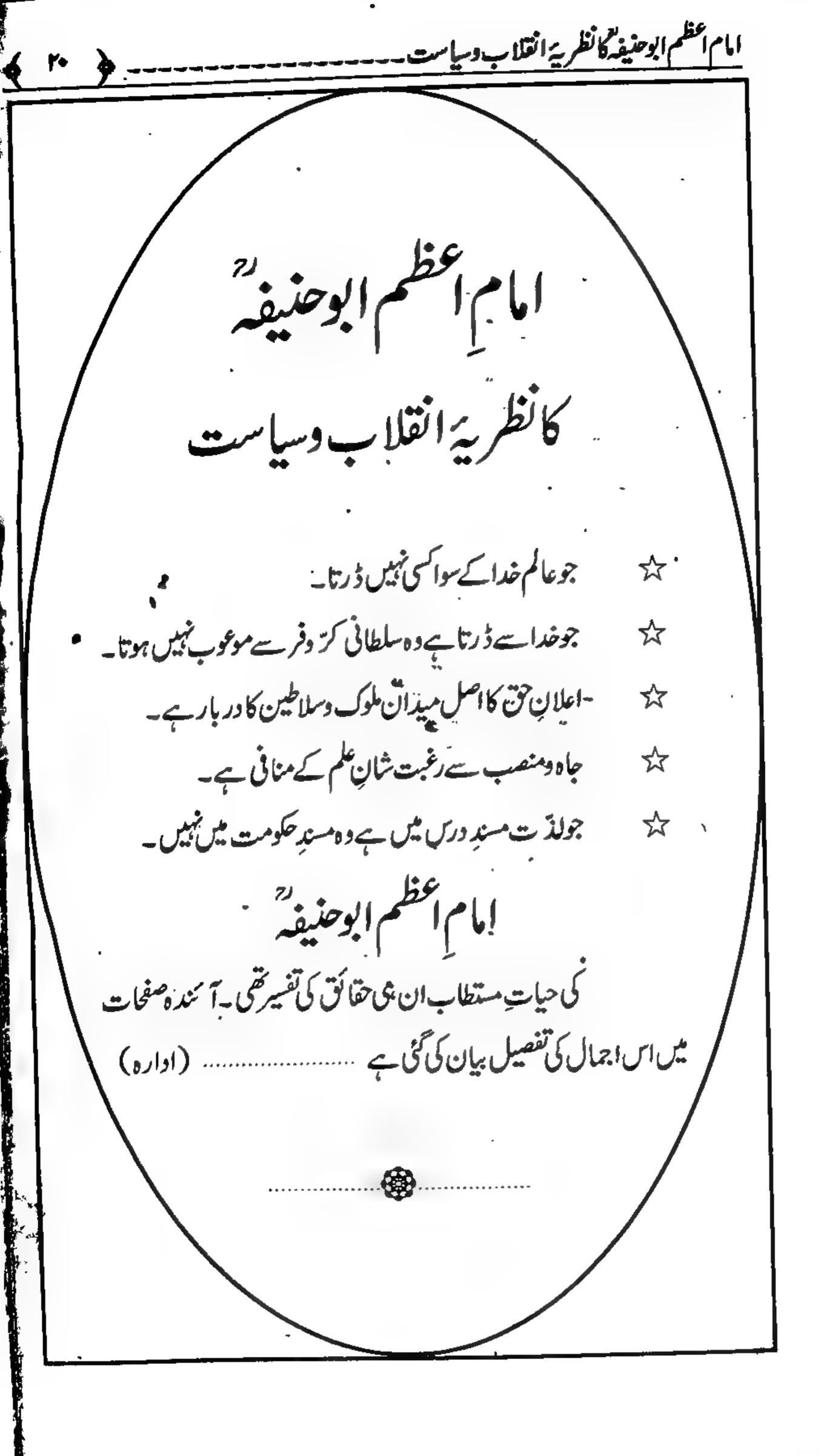

## بمهيداورا جمالي خاكه

امام اعظم ابوصنیفہ کی سیاسی زندگی کے تین مختلف ادوار تھے۔ پہلے دو دور' انظار کے دور تھے۔ انقلاب لا یا جاسکتا تھا، جان پر کھیلا جاسکتا تھا، گر ذاتی منفعت لیعنی عزیمت و شہادت کے سواقو می وملتی اور اجتماعی مفادات کے شخفط کی بھاری قیمت وصول کرنا بظاہر ناممکن تھا۔ اس لئے اندرونِ خانہ خاص منصوبہ بندی کے ساتھ وضع قوا تین اور ان کے نفاذ و اجراء اور غلبہ داستیکام کے لئے وسیج اور ہمہ گیر تحرکیک چلائی، جو مثالی طور پر کامیاب ہوئی۔ اجراء اور غلبہ داستیکام کے لئے وسیج اور ہمہ گیر تحرکیک چلائی، جو مثالی طور پر کامیاب ہوئی۔ انقلاب تحرکی کے بیا گام کممل کر دیا اور اب انقلاب تحرکی کے برپا کرنے ہے محض انقلاب برائے انقلاب کے بجائے انقلاب برائے انقلاب کے بجائے انقلاب برائے منطعت یعنی اسلام کی تو تع قائم ہوئی تو امام ابو صنیفہ نے جان کا نذرانہ پیش کرکے ذاتی منفعت یعنی خلعت خون وشہاوت سے بڑھرکر قو می وملتی اور اجتماعی مفادات کے شخط واستیکام کی بھاری خلعت خون وشہاوت سے بڑھرکر قو می وملتی اور اجتماعی مفادات کے شخط واستیکام کی بھاری ریاست میں اسلامی سیاست کی وضاحت اور اسلامی ریاست میں اسلامی سیاست کی دہنما اصول کے نظاری سیاست کی وضاحت اور اسلامی ریاست میں اسلامی سیاست کے رہنما اصول کے نشان قائم کئے ۔ ہم نے اس دور کوا، م ابوصنیفہ کی سیاسی زندگی کے تیسرے دور سے تجیر کیا ہے۔

### سياست الوصيفة كادوار ثلاثه:

پہلا دَور بنی اُمیہ کی حکومتِ قاہرہ کے جبر وتشدد ، ظلم واستبدا و کے زمانے میں امام الوحنیفہ کے سیاسی لائحۂ ممل ، حضرت زید شہبد کی حمایت میں فتو کی کے باوجودعملا بڑی قربانی

بدلنے کے لئے چلائی جارہی تھی، جس سے اسلامی نظام کے قیام اور ملکی نظام کے استحکام کی کوئی تو تع نتھی ) کے زمانے میں امام صاحب کے ہجرت حرمین پرمشتمل ہے۔

دوسرے دور میں عہاسیوں کے طاعبہ ابوسلم خراسانی کی سفاکیوں اور چیرہ

دستیوں کے خلاف بنہا ابراہیم الصائغ کاعلم بغاوت ، امام ابوحنیفہ کی ان کوفہمائش اور ایک

بڑی جماعت ،مضبوط سیاسی قوت ،اشحادِ اُمت اور ایک وسیع اور ہمہ گیر تحریک و تنظیم کے قیام

کی ضرورت سے آگاہ کر دینے کے باوجود ابراہیم الصائغ کا جوش ایمانی اور جذبہ قربانی ،

امام صاحب کے اس نظریۂ سیاست کواہیے احاطہ ادراک میں لائے بغیروسیع قومی وملی اور

اجتماعی مفادات کے بجائے انفرادی آور ذماتی منفعت لینی عزیمیت وشہادت کا بلند مقام

حاصل کرلیا۔ تاہم امام ابوجنیفہ نے اس وقت بھی اُمت کے شاندار مستقبل اور اسلامی

قوانین کی تنظیم و تدوین اور رجال کار کی ترتیب و تعمیر سیرت پرتمام توجهات مرکوز کرویں۔

مقام عزیمت اور خلعت خون وشہادت کے حصول اور جان کی قربانی کا جذبه ان کے دل

کے اندر بھی موجز ن تھا مگروہ حالات کوالیے رُخ پرلا ناجا ہے تھے کہ جب جان کی قربانی دی

ج ئے تواس کے بدیے قومی اور ملی سطح پر اُمت کے اجتماعی مفادات کے شحفظ اور بقاواستحکام

كى صورت ميں زيادہ سے زيادہ قيمت حاصل كى جاسكے۔

تیسرادورابوصنیفہ کی سیاسی زندگی کا آخری دورہے، جب ابوجعفر منصور کے زمانے میں فقہ و قانون اور اسلامی آئین کی تدوین کا کام کمل ہوگیا۔ روئے زمین کے چپہ چپہ پر امام ابوصنیفہ کے تربیت یافتہ رجال کارنے کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف محمد عبداللہ نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ نے بورے ملک میں خالص اسلامی انقلاب بریا کرنے کے لئے

84660

ایک عظیم ہمہ گیراوروسیع انقلابی تحریک کا جال بچھادیا۔ چونکہ اس تحریک سے اسلامی انقلاب کے تقطیم ہمہ گیراوروسیع انقلابی تحریک کا مزاج خالص اسلامی اور سیاسی نقطهٔ نگاہ سے اجتماعی تھا تو گویا ابو صنیفه میں کو دائے۔
گویا ابو صنیفه میں کو در سول کامجوب منتظم ل گیا کھل کر میدانِ عمل میں کو دائے۔

گرتہ بیر پر تقدیر عالب تھی۔ تحریک بظاہر دبادی گئی۔امام ابوصنیفہ محکومت کے انتقامی حربوں کا نشانہ بنے۔بالآ خرجان کی قربانی ویتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا اور اس کی جوظیم قیمت حاصل کی ،وہ ذاتی منفعت یعنی مقام عزیمیت وشہادت کے علاوہ اجتماعی اور قوبی وہلی مفادات کی سطح پر ۱۹۵۰ سال تک فقہ حفی کی آئینی بالادی ہے۔ جس کی نظیر دنیائے انسانیت کی تاریخ نہیں پیش کر سکتی صرف پینیس بلکہ حنی فقہا وقضا ہ کے سامنے عباسیوں کی جابرہ حکومت کا جھکا و ، چاروں فقہی د بستانوں کی ترویج تا قیام قیامت خاص منظم کی فقہی اور اسلامی سیاست کے خدو خال اسلامی سیاست میں اسلامی نظام حکومت کے عملی نقتی فقہی اور اسلامی سیاست کے خدو خال اسلامی سیاست میں اسلامی نظام حکومت کے عملی نقتی شجاعت و بہادری ، تدبر و بصیرت اور ہمت وعزیمت کے لاز وال نقوش ، علاوہ ازیس استفامت و پیختگی ،شوقی شہاوت اور بلند حوصلگی کے تاریخی کارنا ہے ، یہ سب امام ابو صنیف آ سانی سے بہنچ سکتا ہوارا ہی ،مغزل مراد پر آسانی سے بہنچ سکتا ہے۔

ملکی حالات اورمنت اسلامیہ کے سیاسی زوال واضحلال کے حالیہ برآشوب دور کے بیش نظر ذیل میں قومی رہنما ، ملتی زعاء ، ملکی قائد ین اورعلماً ، مذہبی وسیاسی جماعتوں غلبہ اسلام کا کام کرنے والوں اور دینی درد سے سرشارمخلص کارکنوں کی خدمت میں مندرجہ ہو۔ متن کی تشریح اور اجمال کی تفصیل جسے تاریخ کے متند ماخذ اور امام ابوحنیفہ کے سوائی تذکروں بالخصوص تذکرة الحفاظ ، ابن جوزی کی الاختصار الموفق اور کردری کے من قب الامام ، علامہ عبد الحق تمھنوی کے الفوائد البہیہ ، محمد بن بوسف کی عقو دالجمان ، شبلی نعم نی کی الامام ، علامہ عبد الحق تمھنوی کے الفوائد البہیہ ، محمد بن بوسف کی عقو دالجمان ، شبلی نعم نی کی

سيرت النعمان ،محمد انوار الله كي هيقة الفقه ، علامه مناظر احسن گيلاني كي ابوحنيفه كي سياسي زندگى مصطفى حسن السباعى كى "السنة ومكانتهافى التشريع الاسلامى" كعلاوه ويكر دسیوں متعلقہ کتب سے مرتب کیا گیا ہے۔ بطورِ ایک گرا**ں قد**ر علمی تحفہ کے پیش خدمت ہے۔ اگر اہلِ اسلام کے عظیم محسن سزاح الامة ، امام الائمد، امام اعظم ابوصنیفہ کے نظریہ سیاست اوران کے خالص اسلامی اور انقلابی سیاسی زندگی کا گہرے غور وفکر اور طلب حق او ر تلاشِ منزل کے جذبہ سے مطالعہ کرلیا جائے تو شاید پھیکو لے کھاتی اور ڈولتی ہوئی کشتی ملت کوساحل مراد تک پہنچانے کی راہیں کھل جا کیں۔

## الوحنيفية كازمانه اورعالم اسلام كي سياسي حالت: ع

و امام اعظم ابوضیفه کی ولادت اس زمانے میں ہوئی جب ساراعالم بنی اُمیہ کے خوں چکال مظالم سے تھرار ہاتھا۔حضور لفترس علیہ کے مجبوب نواسوں اوران کے خاندان کے پیاسوں کوفرات کے ساحل پرشہبید کردیا گیاتھا۔

رسول عرم ملى البّدعليه وسلم كامنة رشهرة وكواقعه مين لوثا جاچكا تفاع صميتان حرم کی آبرو و ناموس کوسرِ عام رسوا کیا گیا تھا۔مسجد نبوی میں سعید ابن المسیب کے سوا ایک زمانے تک کوئی نماز بر صف والانہیں تھا۔ خلافت راشدہ کے تقش اوّل صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بیت اللہ کی چوکھٹ پرخاک وخون میں تریا دیا گیا تھا۔ یزید، ابن زيادًّا ورحجاج جيسے ظالم الامة كوكھلا كھيل كھيلنے كاموقع مل گيا تھا۔

اس سلسله میں سب سے زیادہ قابل رخم حالت مولد ابی صنیفہ کوفہ کی تھی کہ اس شہر میں ابن زیاد اور پھر حجاج بن بوسف کی تلوارغریبوں اور بیکسوں کے سریر کئی رہی۔ حسن بصری ، ابن سیرین ، ابراہیم تخعی اور امام شعبی رحمه الله علیم جیسے اکابر اہلِ علم اور ائمه عظام کے لئے بھی خاموش کے سواکوئی جارہ باقی ندر ہاتھا۔

قدرت كالميبى لطيفه:

مررت کے ازلی قانون کے مطابق جب کشتی ملت نزاکت کے آخری گرداب میں ہمیشہ کے لئے ڈوب جانے کے لئے ڈول رہی تھی ،توکسی غیبی لطیفہ نے ظاہر ہوکر انیا لئہ لحافظون کی صورت سے ڈھارس بندھوائی۔ یہاں بھی ایسا ہوا کہ بن اُمید کی مرده لاشوں میں سے مُخوج الحیّ مِنَ المیّت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کواُ موی تخت کا وارث بنادیا۔ یہام ابوصنیفہ کے عفوانِ شاب کا زمانہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے آزادی ملّت کے یہا منشور کا اعلان کردیا۔

لا طاعة لنا في معصية الله-(ابن معر) الله كي نافر ماني مين جماري اطاعت كوكي ندكر \_\_\_

امام اعظم ابوحنیفه کی نوجوان حسّاس فطرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور و بیغام ۔۔ متاثر ہوئی۔ چنانچہ آپ نے بلند ہمتی سے کام لیتے ہوئے علوم نبوت کے مشہورا مام حماد بن متاثر ہوئی۔ چنانچہ آپ نے بلند ہمتی سے کام لیتے ہوئے علوم نبوت کے مشہورا مام حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ میں داخل ہو گئے اور دس سال تک ان کے ساتھ رہے۔

ابوحنيفه كي جرت مكه اوركوفه كوواليسي :

ادھرتقدریکافیصلہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی مخضر مدت دوؤھائی سال پورے کرکے اپنے خداہ جا طے اور ان کی جگہ یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کے بعد اور مصاحب کے زمانہ میں چھ خلفاء بنی اُمیہ کے بعد دیگرے آئے، جنہوں نے نہ سی کی راہو کوچھوڑ کر مجمی سٹاطین کا طریقہ اختیار کرلیا تھا۔ بے جا طرف داریاں خلف ء کا وطیہ وہ تھا۔ آئیں عورت کی خاطر ہوئے بروے قاضوں کو برطرف کر دیا جا تا تھا۔ چنانچہ امام صاحب ان نبی مظالم اور نا گفتہ بہ حالات سے تک آ کر مکہ معظمہ چلے گئے اور عباسیوں کے اقتد ارتک وجیں تیام رہا۔ (مرفق جا سی اور عباسیوں کے اقتد ارتک وجیں تیام رہا۔ (مرفق جاسیوں)

## سياسي لاتحة عمل:

کوفہ واپسی پر آپ نے جہاں تدوین فقہ و قانون پر کممل توجہ دی ، وہاں اس قانون کے نفاذ واجراء اور بالادی کے لئے ایساسیاسی لائحیُم کمل اختیار کیا جس میں مرقبہ سیاست کی طرح پراپیگنڈے ، نعرہ بازی ، ہڑ بونگ جلیے جلوس ، بہتان تراثی اور دشنام طرازی کا نام تک نہ تھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ اپنی شہرت اور دجا ہت کے بجائے قانون کی بالادی اور رسوخ چاہے تا قانون کی بالادی اور رسوخ چاہے تھے۔

آب کی خاموش مگر حکیمانہ سیاست کے جودور رس انقلابی نتائج نکلے، وہ اسلامی سیاست کے جودور رس انقلابی نتائج نکلے، وہ اسلامی سیاست کے اُبصول بن کرتاری کا سنہری باب بن گئے ہیں۔

## نو کرشاہی کے طرزمل برانتاہ:

آج کی طرح ہر دور مین نوکر شاہی اور بیور وکر میں قانون کے نفاذ اور انصاف کے نقاضوں کو پورا کرنے میں حائل رہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کو جب عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور (جس کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں آرہاہے) عہدہ قضا قبول کرنے پر مجبور کررہا تھا تو ایک دفعہ اس کو مخاطب کر کے امام ابوحنیفہ نے فرمایا:

ان لک حاشیة بعتاجون الی من یکومهم لک۔(مونن میں داج) امرالمؤمنین! آپ کے گردو پیش میں جولوگ ہیں ان کوتو ضرورت ایسے حکام کی ہے جوآپ کی وجہ سے ان کا اکرام کریں۔

اس سے امام ابوصنیفہ خلیفہ منصور پر بیتعریض اور تنبیہ کرنا جا ہتے تھے کہ آپ کے حوالی موالی ، اعز ہ واقر باء اور نو کر شاہی کے افراد ، انصاف ، قانون کی بالا دسی اور مساوات کو بیند نہیں کرتے ۔ آپ نے اس مجلس میں خود خلیفہ منصور کو یہ بھی کہا کہ :

## اسلامي مساوات اورقانون كى بالاوسى:

''اگرکوئی مقدمہ آپ پر دائر ہواور آپ مجھ سے بیے چاہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کروں اور دھمکی دیں کہ اگر الیا نہ کروگ تو تجھے دریا میں غرق کر دوں گا۔ تو یا در کھئے میں دریاد میں ڈوب جانے کو پہند کروں گا،

لیکن خلاف انصاف فیصلہ کروں مجھ سے بنہیں ہوسکتا''(مونق جاس دے)

یہ بات صرف حسین الفاظ مجھ نظریہ اور خوشنما نصور تک محدود نہ تھی بلکہ ابو صنیفہ نے ملی طور پر نازک ترین حالات میں بھی اسلامی سیاست اور اصلاح و تد ہیر کے اصول کو نہوا ہوں اور اصلاح و تد ہیر کے اصول کو نہوا ہوں اور اصلاح و تد ہیر کے اصول کو نہوا ہوں اور اصلاح و تد ہیر کے اصول کو نہوا ہوں اور اصلاح و تد ہیر کے اصول کو نہوا ہوں اور اسلامی سیاست اور اصلاح و تد ہیر کے اصول کو نہوا ہوں۔

### حكومت سے استغناء ویے نیازی:

ایک مرتبہ ابوجعفر منصور نے امام اعظم ابوحنیفہ کے پاس پچھر قم بھیجی ، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ دوستوں اور خیر خوابوں نے مشورہ دیا اور کہا :

کے کرخیرات ہی کر د پیجئے

تصدق بها

مكرامام اعظم ابوحنيف يُنف فرمايا:

اوعندهم شيء حلال ؟ او عندهم شيء حلال ـ

(امام ابوحنیفه ک سیای زند کی شان ۵)

كيا ان اوكول كے باس حلال بھی جھے ہے كيا ان لوكول ك باس حلال بھی جھے

ے؟

بعدالوفات جب امام ابو صنیفهٔ گو بغداد کے عامقبر ستان کے بجائے میں عدو ڈنن کیا گیا تو خدیفہ منصور بھی قبر پرنماز پڑھنے آیا ہو چھا کہ انہیں عام مقبر سے سیعدہ کیوں ڈنن کیا گیا۔ لوگول نے جواب دیا کہ امام ابو صنیفہ بغداد کے نطر اراضی کو ارض مغصوبہ قرار دیتے تھے اور نیدان کا فتو کی اور وصیت تھی کہ مجھے ایسی زمین میں نہ گاڑتا جونا جائز ذریعہ سے حاصل کی گئی ہو۔

خلیفہ منصور نے امام اعظم ایو صنیفہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: من یعذرنی منک حیاو میتا۔ زندگی اور مرنے کے بعد بھی بچھے سے مجھے کون بچاسکتا ہے۔

اصلاح وبدبير كي حكيمانه كوشش اورامام ابوحنيفه "كاسياسي مسلك:

بات طویل ہوجائے گی ، ایسے واقعات سے ابوحنیفہ کی سیرت معموم ہے ، گران بی کے ایک دو واقعات ( اور اس کتاب میں مختلف مقامات پر درج شدہ دیگر دسیوں واقعات ) سے امام صلحت کے سیاسی مسلک کو سجھا جاسکتا ہے۔ جسے ہم حکومتِ ظالمہ سے مقاطعہ یا ترک موالات اور اصلاح و تدبیر کی حکیمانہ کوشش سے تجییر کر سکتے ہیں ، کیونکہ آپ مقاطعہ یا ترک موالات اور اصلاح و تدبیر کی حکیمانہ کوشش سے تجییر کر سکتے ہیں ، کیونکہ آپ سی حصے سے کہ حکومت کی منت پذیری کے بعد وہ جرائت اور دلیری باتی نہیں رہتی ، جس کی توقع بے نیازی اور استغناء میں کی جاتی ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب بڑے بڑوں کے ایمان خریدے جارہے تھے اور جالیس چالیس مشائخ بیشہادت دے رہے تھے کہ حکومت کرنے والے افراد ہرسم کی مسئولیت سے بری ہوتے ہیں۔

یزید بن عبدالملک جوحفرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلیفہ ہوااورا مام اعظم کا ہم عصرتھ لکھاہے کہ:

"اَلَى رَ مَا نَهُ مِيلٌ أَنْ الله و اربعين شيخاً شهدو الدان الخلفاء الاحساب المعدن من المعدن الم

خلفاء سے قیامت کے روز نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان کو ان کے جرائم کی سزاملے گئی'۔

اور جب ہشام بن عبد الملک کوفہ کے گورنر خالد بن عبد اللّٰد ابن النصرانيه ( ۱۰۵ ) سے ۱۰۵ تک گورنر تھا) ڈینے کی چوٹ کہدر ہاتھا۔

ان الخليفة هشامًا افضل من رسول اللهـ

خلیفه بشام العیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بھی افضل ہے۔

عید من است کے طاخیہ حجاج (الجصاص نے خواجہ حسن بھری کا ایک طویل بیان قل کرتے ہوئے کھا ہے کہ حجاج منبر پر چڑھ جاتا اور بک بک شروع کردیتا تا اینکہ نماز کا وقت جاتا رہتا ، نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ گلوق سے شرما تا تھا ، بس او پرتو اس کے خدا تھا اور نیچ ایک لا کھا درایک لا کھ سے زیادہ ملاز مین ، کوئی کئے والا نہ تھا کہ اے جاج نماز کا وقت ہے۔ آخر پر لکھتے ہیں : ھیھات و الله حال دون ذالک السیف و السوط ۔ (جاس ۸۸ میں افسوس کہ اس معاملہ میں تلوار اور کوڑا حائل ہوجاتا تھا)

عرش والے کی دادتمہاری دادوہش سے بہتر ہے،اس کا ابر کرم فراخ ہے جس سے

أميدي وابست بين اورجس كا انظاركياجا تا جـ و انتُم يُكَدِّرُ مَا تُعُطُونَ مَنْكُمُ وَ اَنْتُم يُكَدِّرُ مَا تُعُطُونَ مَنْكُمُ وَ اللهُ يُعُطِي بِلا مَنْ وَ لا كَدَر

(الخطيب ج ۱۳۹م ۳۵۹)

تم لوگ ( حکومت والے) جو بچھ دیتے ہو، اس کو گدلا کر دیتے ہواور حق تعالی و سے بین نہا حسان جتلانے کی اذبیت ہوتی ہے اور نہ سی قتم کی کدورت اس میں ہوتی ہے اور نہ سی شم کی کدورت اس میں ہوتی ہے۔

احترام أمن عذبه بمدردی اوروسی بیانے برتجارت : ٠٠

حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم کی اُمت پرظالم سلاطین اور امراء جورکی طرف سے جومصائب اور مظالم ہور ہے نے، آمام ابوجنی کا فطری ترحم وجذبہ ہمدردی انہیں ہرگھڑی ہے۔ چین رکھتا تھا۔ ابوجنی کی آمتِ محمدیہ کوظالم سلاطین کے فولا دی پنچ اور غلامی کی زندگ سے نجات ولانا چاہتے تھے۔ آپ ہی کے سامنے حضرت امام زین العابدین کے صاحبز اور حضرت زیدکو بنی اُمیہ نے شہید کیا، پھر اہل بیت ہی کے خاندان سے حضرت مساحر اور حضرت زیدکو بنی اُمیہ نے شہید کیا، پھر اہل بیت ہی کے خاندان سے حضرت امام حسن کے بوتے محمد بی عبداللہ جو 'دنفس زکیہ' کے نام سے مشہور ہیں ۔ عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کے بھائی عینی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

جب امام اعظم ابوصنیفہ کے سامنے ان شہیدانِ وفا کا ذکر چھڑتا تو بے اختیار رونے لگتے۔رادی کا بیان ہے:

کان یبکی کلما ذکر مقتله (مونق جاس ۲۹۱)
زید بن علی کی شہادت کا جب امام ابوحنیفہ ذکر کرتے تورونے لگتے۔
عبداللہ بن زبیر کے صاحبز ادرے حسن کا بیان ہے:
رأیت أباحنیفه و ذکر محمد بن عبد الله بن حسن بعد ما أصیب

و عیناه تدمعان ـ (مونق جمس ۸۳)

میں نے ابوطنیفہ کو دیکھاوہ محمد بن عبداللہ بن حسن کا تذکرہ ان کی شہادت کے واقعہ کے بعد کررہ ہے۔ واقعہ کے بعد کررہ سے تنھے اور ان کی دونوں آئھوں سے آنسوجاری تنھے۔

ای نوع کے کثیر تاریخی یا دواشتوں کی روشنی میں امام ابوحنیفہ کے قلب کی کیفیات کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔ مسلم بن سالم کہتے ہیں۔ :

لقیت من المشائخ الکبار فلم اجد اشد حرمة امة محمد صلی الله علیه و سلم من ابی حنیفه (مونق ۱۲۲۸)

میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقا تیل کیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی اُمت کے احتر ام کا جذبہ جتنا شدیدا مام ابو حنیفہ میں یا یا اس کی نظیر کہیں نظر نہیں ہ کی۔

امام ابوحنیفہ کے دل میں حضورِ اقدی صلی اللّه علیہ وسلم کی اُمت کا جتنا درداور احتر ام تھا، مسلم کواس کے ہم عصروں میں مشکل ہے اس کی نظیر السکتی تھی۔ یہی وجہتھی کہا، مصاحب خود چڑا ئیوں پرسوتے۔ (موفق جاس ہا)

ذاتی خوراک مہینے میں دو درہم سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی بھی ستو اور بھی بے چھنے کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ (مونق جاس ۲۳۵)

گراہلِ حق مظلومین ،علماء،طلباء،فضلاء،ائمہومجہدین ، دین کے خدام اوراُمت کے عام افراد سے ہمدردی وخیرخواہی اور نصرت و مدد کے لئے وسیع بیانے پر تنج رت کا کاروبارشروع فرمایا۔غرباءکومضاربت پرمال دیتے تھے اوراس سے ان کی مدد کرتے تھے۔

غيرسودي بينكاري كے اولين موجدامام ابوحنيفه بين:

امانتوں کی حفاظت کے لئے سے اسلامی بینک کاری کا سلسلہ قائم فر مایا تھ۔ نظام بنکاری کی اوّلین ایجاد دتو ضبح کا سہراا بوصنیفہ کے سرے۔(امام ابو حنیفہ ک سامن)

پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک ، ضرورت مندوں کی حاجت براری ، بیواؤں کی سر پہتی ، مستحقین پر جودو سخا، طلباء کو تعلیمی و ظائف (راوی کا بیان ہے کہ ' طلبہ میں جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ، ان کی شادی بھی امام صاحب کرا دیتے اور شادی کے مصارف خودادا کرتے ، بلکہ ہر جماعت کے طلبہ کو آپ کی طرف سے با قاعدہ ما ہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ قاضی ابو یوسف کے ہیں کہ ہیں سال تک میری اور میرے اہل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ نے کی ۔ (ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ نے کی ۔ (ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ نے کی کی ۔ (ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ نے کی کی ۔ (ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ نے کہ کا تھا۔ ابو کو نیونہ کی کا در ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ نے کہ کا بھی کی در ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ نے کی کا در ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ کی کا در ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو حنیفہ کی در ابو منیفہ گل سے بائل وعیال کی کفالت امام ابو منیفہ کی در ابو منیفہ کی کا در ابو منیفہ کی مناز کا کی کا در ابو منیفہ کی در ابو منیفہ کی دو مناز کا کھی کا بائل وعیال کی کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کھیں کی در ابو مناز کر کے کہ کا کہ کا کھی کی کا کھی کے کہ کو کیا گل کے کا کھی کے کا کھی کا کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کو کہ کی کے کہ کے کا کھی کا کھی کے کی کھی کے کہ کھی کے کا کھی کو کھی کے کہ کہ کی کے کہ کئی کی کا کھی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ

علماء ومحدثین اورمشائخ کی خدمت میں تخاکف، ابوطنیفه کی طبیعت ثانیہ بن کچکے سے اور یہ سب کچھ آ ب تجارت کے منافع سے پورا کرتے تھے؛ یہی وجہ تھی کہ آ پ کی قیام گاہ' دمجلس البرکة' کے نام سے معروف ہوگئ۔

أموى دوركے دوبدنام كورنراوريان كے ظالمانه كردار

### كى ايك جھلك:

ادھرامام ابوحنیفہ کے مسکن کوفہ میں تاریخ کی مشہور شخصیت ابن النصرانیہ خالد کی مشہور شخصیت ابن النصرانیہ خالد کی مداھ سے ۱۶۰ھ سے ۱۶۰ھ کے ۱۶۰ھ

### حضرت زيد بن على كاورودٍ كوفه:

ظلم وستم کی ان ہی تاریکیوں میں اچا تک خانوادہ نبوت کے ایک چٹم و چراغ حضرت زید بن علی کی کوفہ تشریف آوری اہل کوفہ کے لئے گویار حمت کے ایک فرشتے کا ورود ثابت ہوئی ۔ حضرت زید بن علی امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں ۔ ابو محمد یجی الثافعی نے لکھا ہے : ''رنگ حضرت زید کا گورا تھا ، آ تکھیں بڑی بڑی ابرو دونوں ملے ہوئے تھے ،جسم کی بناوٹ مکمل تھی ۔ قد دراز تھا ، داڑھی گھنی ،سینہ فراخ اور کشادہ بلند بنی ، واڑھی اور سرکے بال سیاہ ،تھوڑی آمیزش سفید بالوں کی دونوں رخساروں کے اطراف میں ہوچکی تھی۔ (مقدمہ الروش)

امام ابوجنیفہ کے ہمراز، دستِ راست منصور بن المعتمر نے علانیہ حکومت سے مقابلہ کے لئے لوگوں سے حضرت زید کی جانب سے بیعت لینی شروع کردی ۔ ان کی تخریک پرچار ہزارانسانوں نے حضرت زید کے ساتھ مل کر بنی امیہ کی حکومت سے مقابلہ کرنے کا عہد کرلیا ۔ سفیان توری اورا مام اعمش نے بھی حضرت زید سے خلوص وللّہیت اور ایثار ومحبت کا مظاہرہ کیا، گوسیاسی عمل میں گوشئہ خمول کوتر جے دی، مگر حضرت زید کی نگاہ میں اسلام کی عظیم شخصیت اور کوفہ کی سیاست وریاست کے اصول واحکام پر جمہتدا نہ اور فقیہا نہ نظر رکھنے والے امام پر تھی ۔ چنانچ انہوں نے اپنے ایک خاص قاصد فضیل بن زبیر کو امام ابوصنیفہ کی خدمت میں بھیجا۔

## حضرت زيد كي حمايت مين ابوحنيفه كافتوى:

چنانچه هیقتِ حال کے داضح ہوجانے کے بعدامام ابوحنیفه یے فتوی دیا کہ: " حضرت زید کا اس دفت اُٹھ کھڑا ہونا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بدر میں

تشریف آوری کے مشابہ ہے'۔

### فقهی اورشری نقطه نظر سے سیاست کامفہوم:

مكراس كيساته ساته امام اعظم ابوصنيفه قانوني فقهي اور شرعي نقطهُ نظر سے حکومتِ جابرہ اور ملکِ عضوض کے مقابلے میں جس خالص اسلامی سیاست کو ایزائے ہوئے تھے، بہت سول کی نظر وہاں نہ بھے سکی ۔ سیاست جسے '' الامر بالمعروف اور نہی عن المنكر " ہے بھی تعبیر کیا جا سكتا ہے۔ جسے دوسرے الفاظ میں اسلامی زندگی پرلوگوں کو قائم رکھنا اور اس کی دعوت دینا بھی کہا جا سکتا ہے۔جس کا اہلِ اسلام سے قرآن وحدیث میں مختلف حیثیتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ای دور میں محدثین کے ایک برو مے طبقے نے ظالم سلاطین کے مقابلہ میں خاموشی اختیار کرنے اور اپنی ذاتی ذمہ داریوں کی تحیل میں اپنی استطاعت کی حد تک مشغول رہنے کو اسلامی سیاست قرار دے کر گوشئہ خمول میں زندگی گذارنے کوتر نیے دی۔

(ال حضرات كامتبل قرآن كى بيآيت ہے يا أَيُّهَا الَّـذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ أنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا هُتَلَيْتُمْ (المَا مُده:١٠٥) مَر مَدْ يَصِحُ والول كوكيت مجمايا جاتا كه إذًا الْهُتَ لَيْنَ من (ليني جب تم اليخ متعلقة فرائض يج ادا كرر بهو) كي شرطكي صورت میں مسلمانوں کے متعلقہ فرائض میں امر بالمعروف اور نہی عن اُمنکر بھی داخل ہے تو اس فرض کے تارک کومدایت یا فتہ بیں قرار دیا جاسکتا، تا ہم نص قرآنی کی نبوی تشریح ہے کہ جب تم کسی منکراورغیراسلامی چیز کود بھوتو ہاتھ ہے روکوا گراس کی سکت نہ ہوتو زبان سے روکو اورا گراس کی بھی سکت نہ ہوتو دل ہے بُر اجانو اور بیا بمان کاضعیف ترین ورجہ ہے) امام اعظم ابوحنیفہ جہاں ظالم سلاطین کے مقابلہ میں سکوت مطلق یا اعراض مطلق كاسياس مسلك اختيار كرنے كومعروف كے امراور منكر كى نہى كے فرضِ قرآنی كومنسوخ قرار

ریخ کے متر ادف جمجھتے تھے۔ وہاں حالات کا اندازہ عواقب وانجام اور نتائج سے بے نیاز ہور محض سیاست ہرائے سیاست کی خاطر میدان میں کود پڑنے ، شرعی اور فقہی نقطہ نگاہ اور نوی تعلیمات کی روسے غیر مفید اور بعض حالات میں مضر اور قابلِ مواخذہ جرم قرار دیتے تھے، منکر کو بدلنا ضروری قرار دیتے تھے، مگر جب منکر کے بدلنے سے کسی بدترین منکر کوراہ ملتی تھے، مگر جب منکر کے بدلنے سے کسی بدترین منکر کوراہ ملتی تھے۔

قرآن کی آیات، احادیثِ نبوی اور صحابهٔ کرام کے طرزِ عمل کو پیشِ نظر رکھ کر آپ نے عملاً بھی یہی سیاسی مسلک اختیار کرر کھا تھا۔

، تخرقر آن ہی سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہرحال میں منکر کو بدلنا فرض نہیں ہے ، ورنہاں فرض نہیں ہے ، ورنہاں فتم کی آیتوں کا کیامطلب ہوگا۔

فَذَكِرُ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكُراى \_(الاعلى:٩)

لوگوں کو صبحت کروا گرنصیحت فائدہ پہنچارہی ہو۔

فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنُتَ مُذَكِّرٌ ٥ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ٥ (الغاشيه:٢٢،٢١) تم لوگول كولفيحت كروتم نصيحت كرنے والے ہوتم كوان پر واروغه بيس مقرر كيا

گیا۔

### مشہور تنفی امام ابوجعفر طحاوی کی رائے:

مشہور حنفی امام ابوجعفر طحاوی نے اسی بنیاد برتمام روایتوں کوجمع کرنے کے بعد حنفی نقطہ نظر کوواضح کر دیا ہے کہ :

"جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہوجن لوگول کورو کئے کی ضرورت ہو، ان سے مقابلہ کی طاقت نہ ہو ( اور اس سے مقابلہ کی طاقت نہ ہو ( اور اس سے برترین انقلاب یقینی ہو ) پس یہی وہ وفت ہے کہ بات اپنی اپنی

ذات تک محدودرہ جاتی ہے۔ انسی زمانہ کے متعلق کہا گیا ہے:

يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَّنُ ضَلَّ إِذَا هُتَدَيْتُمُ (المَا كَده: ٥٠١) (مِثْكُل الآثارج اص ٢٦ ملضاً)

ایمان والوں! تم پراپی نگرانی واجب ہے جو گمراہ ہواتہ ہیں ضرر نہیں پہنچا تا اگرتم سیدھی راہ جلے'۔

اجفر کی رائے میں اپنی ذات تک بات کے محدود ہونے سے مراداُمت کا درد، اورانقلا بِ اُمت کا جذبہ رکھنے والے تمام افراد کا اپنی صفوں میں یگا نگٹ واتحاد کا شخفظ اورمضبوط اسلامی انقلا بی قوت بن کرملت کے احیاء اوراستیکام کا کام کرنا ہے۔
ابراہیم الصائغ جو ظالم سلاطین سے مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوئے سیاسی مقابلہ میں شہید کردئے گئے سے متعلق امام اعظم ابوضیف فرمایا کرتے:

قتل و لم یصلح للناس امرا - (ادکام القرآن ج۳۳۳) شهید ہوگیا اور لوگوں کے لئے کوئی اصلاحی کام بھی ان سے نہ بن پڑا۔

### ایک مضبوط سیاسی جماعت کی ضرورت :

امام اعظم ابوحنیفہ ایسی قربانی جس کا فائدہ ایک دوافراد کے درجہ شہادت تک محدود ہواورملت کے لئے نافع نہ ہواور جس سے بعض حالات میں دوسر بوگول میں بھی آگے بردھنے کی جرات اور ہمت جھوٹ جاتی ہو کے مقابلہ میں صالح رفقاء کی نصرت ایک مضبوط جماعت اور نا قابلِ تفریق سیاسی قوت کے بہم پہنچانے کوضروری قراردیتے ہیں۔ مضبوط جماعت اور نا قابلِ تفریق سیاسی قوت کے بہم پہنچانے کوضروری قراردیتے ہیں۔ فرمایا: اگر (حکومت جابرہ اور ظالم سلاطین سے مقابلہ کرنے والوں کو ) صالح

رفقاء میسر آجا کیں اور ایک آدمی ان کی سرداری کرے اور بیابیا آدمی ہوجو اللہ کے دین میں قابلِ اعتماد ہواور اینے مسلک نہ میلئے۔(احکام القرآن)

تب مسلمانوں کو اس اجتماعی فرض کی ادائیگی کے طور پر اس میدان میں ثابت القدم اور راس میدان میں ثابت القدم اور راسخ العزم ہوکر ظالم سلاطین کے جوروستم کے مقابلہ میں ایک سیسہ بلائی دیوار ہو جانا جا بانا جا ہے۔

## حنفى نظرية سياست كامركزى نقطه كل

ہم آگر کوئی شخص ایک صالح انقلاب کی توقع پر انفرادی طور اس فرض کی ہجا آ دری پر آ مادہ ہوکرخودکوشہید کرادے، توحنی نقط منظر سے وہ عنداللّٰد ما جورشہید اور اجرعظیم کا مستحق ہے۔

#### علامه بدرالدين عيني في الكهام :

"الروہ مجھتا ہے کہ خالفین کی ماردھاڑ پر صبر کر سکے گا اور کسی کے سامنے اس کا گلہ شکوہ نہ کر ہے گا اور قصداً کسی بدترین انقلا ب کا وسیلہ بھی نہ بنے گا تو بھرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں ایسے آ دمی کے لئے مضا کھنے نہیں ہے بلکہ اس کو مجاہدة راردیا جائے گا''۔(مینی جددوم)

ویا نبی عن المنکر کی بنیاد صرف افادہ بی پرنبیں ہے بلکہ ابتلاء وامتی ن میں کید بروا مقصد ہے، مگر امام اعظم ابو صنیفہ کی نظر وبصیرت دقیق اور ووررس نتائے پرتھی ،اس ئے آپور ابتلائی نصب العین کی تھیل پرآ مادہ ہوجانے وضروری نہیں سمجھتے۔
آپ فوراً ابتلائی نصب العین کی تعمیل پرآ مادہ ہوجانے وضروری نہیں سمجھتے۔
آپ کا نظریہ بیہ ہے کہ مابوی کے بعد بھی آ سرمسلمانوں کو اسلامی زندن کن رسنگی دعون و یخ اور مشکرات سے دورر کھنے کے امکانات نظر آتے ہوں و ابو صنیفہ نواز و

کرادینے کے بجائے ان امکانات سے نفع اُٹھانے کی حتی الوسع کوشش کرتے ہیں۔ قبل ہونے میں ذاتی فائدہ اور شہداء کی سیادت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ بعض حالات میں اس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی اور ہمت کسلی بھی ہوجاتی ہے ، مگراجماعی ملتی فائدہ ، ملت کے احیاء اور اصلاح و تدبیر سے امکانی منافع کے حصول میں ہے۔ اور یہی امامِ اعظم ابوحنیفہ کا سیاسی مسلک اوراجماعی زندگی میں فقہی وشرعی یا لیسی ہے۔

### حضرت زيدا درامام الوحنيف وحدت مقصد

### کے باوجود سیاسی لائے ممل میں جدار نے:

حضرت زیدکوف میں ظالم سلاطین کے خلاف جماعت بنا چکے تھے۔حضرت زیدکی شخصیت بھی ایسی تھی کہ بن کے لحاظ سے اس پڑ بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔امام صاحب نے ان کی صدافت اور معاونت کا فتو کی بھی دیے دیا تھا، مگر دقت نظر ،عواقب وانجام کی خبر ،اہل کوفہ کے صلات اور ذاتی تجر بات اور خدادا فنجم و فراست کی بدولت امام ابو صنیف ہوچکا تھا کہ حضرت زید کے اردگر د ہزاروں کا مجمع حقیقی فر بہی نہیں بلکہ ورم ہے ، یہی وجہ تھی کہ امام اور سفیان توری جیسے ہڑ رگول نے حضرت زید کے مسئلہ میں سکوت اختیار کر لیا تھا ، نہ اعمش اور سفیان توری جیسے ہڑ رگول نے حضرت زید کے مسئلہ میں سکوت اختیار کر لیا تھا ، نہ منع ہوئے اور نہ شریک ہوئے۔

#### امام اعمش توقتم كها كركمتية:

خدا کی شم! لوگ حضرت زید کو قطعاً ضرور چھوڑ دیں گے۔خدا کی شم! مینیا لوگ انہیں دشمنوں کے سپر دکر دیں گے۔

سلمہ بن کہیل ٔ داؤ دبن علی سفیان تو رمی ،عبداللہ بن حسن کی بھی یہی رائے تھی۔ امام اعظم ابوحنیفہ مجمی حضرت زید شہید کے ساتھ عملاً شریک نہ ہو سکے اور عدم شرکت کی وجہ رہے بیان فر مائی۔ اگر میں بیہ جانتا کہ لوگ حضرت زید کو چھوڑ نہ دیں گے اور بیہ کہ لوگ واقعی سچائی کے ساتھ حضرت زید کے ساتھ کھڑ ہے ہوں گے تو میں ضرور حضرت زید کی ہمر کا لی اختیار کرتا اور آپ کے خالفین کے ساتھ جہا دکرتا کیونکہ سیامام برحق ہیں -

اس قدر کھلی اور واضح رائے اور صریح سیاسی مسلک کے باوجود حضرت زید کے اخلاص ولتہ یت اور امام برحق ہونے کے یقین کی وجہ سے امام ابو حنیف ہ نے ان کی زبر دست مالی امداد کی۔ ہزار ہزار روپے کی وس تھیلیاں گھر سے لاکر حضرت زید کے قاصد فضیل کے حوالہ کیس اور ان سے فرمایا:

''میں حضرت زید کی خدمت اس مال سے کرتا ہوں ، حضرت سے عرض کرنا کہ:

اپنے مخالفوں کے مقابلہ میں اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ (مونق جاس ۲۹۰)

بہرحال سیاسی پالیسی یا معروف کے امر کے لئے طریق کار کے تعین کا مسئلہ

اجتہادی ہے۔ ابو حنیفہ نے بھی جسمانی شرکت کی بجائے مالی شرکت اختیار کی ، گویا جج بدل

پر قیاس کر کے'' جہادِ بدل'' کا طریقہ اختیار فرمایا''۔

### ابوصنیفہ کے سیاسی ممل کا اجمالی خاکہ:

خلاصہ بیک امام اعظم ابو حنیفہ چالیس سال کی عمر ہے۔ ستر سال کی عمر تک میدان سیاست میں اُتر ہے رہے اور جب تک دوسرے امکا نات سے نینج اٹھ نے کا موقع متار با ، استفاد ہے میں انہوں نے کوئی کی نہیں کی ۔ سیاسی حکمت عملی فقد حنفیہ ن بالا دستی اللہ ورفقہ حنفیہ کے ایک بڑے حلقہ اور قاضوں کی ایک بڑی جماعت کے ستقبل میں نعب اور فقہ حنفیہ کو آئی حیثیت اور قانونی تحفظ اور عملاً مکمل نفاذ کی راہ بموار کرنے کے بعد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کا اظہار کر کے شہادت یا قریب قریب شہادت کے جام شہادت کو فرایا۔

## امام الوحنيفة أور حكومت بني أميد كي سياسي ياليسي:

بی اُمیدادرامام ابوصنیفه کے تعلقات کی نوعیت کیاتھی۔ ابن عسا کر کابیان ہے کہ عظم بن ہشام کہتے تھے :

" ہماری حکومت (بنی اُمیہ) نے چاہا کہ اپنے خزانے کی تنجیاں ابوحنیفہ کے حوالہ کردیں یاوہ اپنی پیٹھ کوکوڑے سے بٹوانے کے لئے تیار ہوجائیں ایس کے حوالہ کردیں یاوہ اپنی پیٹھ کوکوڑے سے بٹوانے کے لئے تیار ہوجائیں اہام ابوحنیفہ نے حکمر انوں کے عذاب کو اختیار کرلیا ۔ مگر اللہ تعالی کے عذاب سے جان بچالی'۔

### نرمی سے کرمی :

جنہیں بن اُمیک تاریخ اوراماتم ابو عنیف کی زندگی سے بچھ مطالعاتی و پینی ہے۔ وہ جانے ہیں کہ محصولات کی و پینی ہے۔ وہ جانے ہیں کہ محصولات کی پالیسی ابتدائے روز سے امام ابو حنیف کے متعلق یہی تھی کہ پہلے زی سے کام لیا جائے اور تری میں جس حد تک مبالغہ مکن ہے، اس میں کی بندی جائے لیکن نزی سے جب کام نہ جلے تب گرمی کے طریقوں کواختیار کیا جائے۔

### قاہرہ حکومت کا سہب سے بڑا گورنراین بہبرہ واورامام ایوحنیفہ:

حکومت بن اُمید کی اس پالیسی پر عمل کرنے کا زیادہ معوقعہ گورز یزید بن عمر بن بہر میں محکومت بن اُمید کی اس پالیسی پر عمل کرنے کا زیادہ میں امن قائم رکھا جوا ہے تر مانے کا ممتاز سیاستدان تھا۔

ای ابن مبیر ہ نے امام ابوصنیفہ کی خدمت میں عرض کیا:
"آ ہے شنے! اگر آپ ای آمد ورفت کو ہمارے ہاں ذرا بڑھادیں تو آپ سے ہم فی ندہ اُٹھ کی سب سے بڑی قاہرہ

حکومت کاسب سے بڑا گورٹر ابوطنیفہ کی خدمت ، میں دوئی بڑھانے کی درخواست کررہا ہے جودرحقیقت حکومت بنی اُمید کی ترجمانی اور سیائ یا پالیسی کی غمازی تھی۔ جودر حقیقت حکومت بنی اُمید کی ترجمانی اور سیائ یا پالیسی کی غمازی تھی۔

امام اعظم نے جوایا ارشادفرمایا:

" آبر السب على المركبياكر ول كا الرئم مجھے زد كى اور قرب عطاكر و گے تو فتنه " تمہارے پاس آكر كياكر م مجھے زد كى اور قرب عطاكر و گے تو فتنه ميں مبتلاكر و گے اگر جميں تم نے دور كر كھايا قرب عطاكر نے كے بعد ذكال ديا تو خواہ تخواہ كغم ميں مجھے مبتلاكر و گئے "۔

امام ابوصنیفہ کوخدا نعالی نے حقائق شناس فطرت بخشی تھی ،جس کے تجربے سے مسلے قرب کو بھانپ لیا تھا۔ مہلے قرب کو بھانپ لیا تھا۔

ہے۔ رب رب ہو ہے ہاکا نہ گفتگو اس کے ساتھ اما مصاحبؓ نے اپنے اس استغنائی طرزِ عمل اور بے ہاکا نہ گفتگو ہے ابن بہیر ہ ہے رہے گاہ رمایا:

'' تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہیں ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ڈروں''۔ ''گورنر برر یواضح کر دینامقصو د تھا کہ :

ابوصنیفہ مال وجاہ کے لحاظ ہے مستغنی ہیں ،الند نے انہیں ان دونوں نعتوں سے مالا مال فرمایا ہے ۔۔

## ا ما م ابوحذیفهٔ برلاج اور دھونس ھمکی کے سیاسی تجربے:

" كورنر كى مُهر ان كے سيرد كى جائے گى تاكه جوكوئى علم نافذ ہواوركوئى کاغذ جوحکومت کی طرف سے صادر ہو ٔ اورخز انہ سے کوئی مال برآ مد ہووہ سب امام ابوحنیفہ ہی گی نگر انی میں ہواور ان ہی کے ہاتھ سے نکلے'۔

جب امام اعظم الوحنيفة في دولت بن أميه كاس جليل منصب ك قبول كرني سے بھی قطعی انکار کر دیا تو اکا برعلماء داؤد بن ابی ہند، ابن شبر مداور ابن ابی لیلی جیسے بوے بڑے فقبهاء کا ایک وفد ابوحنیفہ کی تفہیم کے لئے حاضرِ خدمت ہوااور سمجھانا شروع کیا کہ: '' ہم لوگ تمہیں خدا کی قتم دیتے ہیں کہتم اینے آپ کو تباہی میں نہ ڈ الو۔ ہم لوگ آ جرتمہارے بھائی میں اور حکومت کے اس تعلق کو ہم میں سے ہرایک نالپند ہی کرتا ہے لیکن کوئی جارہ کاراس وفت قبول کر لینے کے سوانظر نیس تا''۔ ا

تكومت بن أميه سي ترك موالات كاقطعي فيصله:

ناصحان مشفق كاس وفد كي جواب مين ابوحنيفه في فرمايا:

"بیملازمت تو فیربری چیز ہے،اگر حکومت مجھ سے جیا ہے کہ وسط شہر کی مسجد کے صرف درواز ہے گنا کروں تو میں بیجی نہیں کروں گا''۔

ا نکار کے عواقب اور خطرناک نتائج کے پیشِ نظرعلماء کا وفد جیران تھا۔ادھرابن سیره ۱: کا یکی صورت میں تمام اختیارات استعمال کر دینے کی قتم کھائے بیٹھا تھا۔ اُدھر

، حنین کی میکومت میں عدم ترکت کی تھے لے <u>بھے تھے۔</u>

فوالله لا ادخل في ذالك\_ عد الله صمريين أن مين اسيخ آب كو بهي شريك بين كرون گا\_

تب ابی لیل سے ندر ہا گیا وفد کے شرکاء سے کہا:

وهو صاحبكم فهو المصيب وغيره المخطى

حیور دواینے رفیق (ابوصنیفہ) کوئی پروہی ہیں ان کے سواد دسرے غلط راستے پر

میں \_ (امام ابوطنیفه کی سیاسی زندگی ص: ۱۷۸)

امام اعظم ابوهنیفه ترک موالات کافیصله کریکے تھے جوهکومت کوایک لمحہ بھی پہند نہا الم اعظم ابوهنیفه ترک موالات کافیصله کریکے تھے جوهکومت کوایک لمحہ بھی ولائی نہ تھا۔ گورزانی مہیرہ نے آپ کو پندرہ (۱۵) دن کے لئے جیل بھیج دیا۔ وہاں بھی طمع ولائی اورجاہ ومنصب کی مسلسل پیش کش موتی رہی۔ اولاً الطراز (شاہی کارخانہ کی تگرانی ) کاعہدہ پیش کیا گیا، جب انکارد یکھا تو عہدہ قضا کی پیش کش کردی۔

امام ابوحنیفہ نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو گورنرا بن ہبیر ہ نے غیظ و غضب سے معمور ہوکرتشم کھاتے ہوئے اعلان کیا:

وان لم يفعل لنضربنه بالسياط

ا گرعهدهٔ قضاء کو بھی ابوصنیفہ نے قبول نہ بیاتو میں ان کے سر پرکوڑے مار کررہوں گا۔

كورنرى كالمحمنية ابوصنيفه كينشه ايمان كونه تورسكا:

گورنر نے امارت کے گھمنڈ میں تشم کھائی تو لوگ کا نب اُ تھے، مگر ابو صنیفہ جو ہیں ن کے نشہ میں مخمور تھے، ابن مہیر ہ کے کوڑوں سے زیادہ آخرت کی آبنی گرز کی جبک ان کے یعین کی آبنی گرز کی جبک ان کے یعین کی آبنگھوں کے سامنے کوندر ہی تھی۔ ابو صنیفہ نے اسی لب ولہجہ میں فرید

والله لاأفعلت ولو قتلني ــ

خدا کی شم! میں ہر گزعہد وُ قضا قبول نہ کروں گا، مجھے ابن ہمیر وال ہی کیواں نہ

كرد \_\_\_

امام ابوحنیفہ کا یہ جواب گورنر کی رفعت کے مینار ۔ کی کلہا رک تھی ا<sup>را ہے</sup>

انما هی میتة واحدة ۔ صرف ایک بی موت تک ابن میر و کا اقتدار ہے۔

ابن مبیر و کے اشارہ سے جلادٹوٹ بڑے ۔ ابوطنیقہ کے کھلے سر پر پے در پے

کوڑے برک رہے تھے، جب سزاکے بعد ابوطنیقہ کو واپس جیل خانہ لے جایا جا رہا تھا تو

سر پر مار کے نشان پڑے ہوئے تھے اور مظلوم امام کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔

#### احرّام والده:

امام ابوحنیفه پرگربیطاری ہوا، گوگوں نے دریافت کیا توامام صاحب نے فرمایا: اس مار کا مجھے خیال نہیں بلکہ مجھے اپنی ماں کا خیال ہے، میرے اس حال کو دیکھ کر ان بے جاری کا کیا حال ہوگا۔ (مونق جمع میں)

### عباس انقلابی تحریک اورانو حنیفه کی بجرت حرم:

جمرت کا ایک سوتیسوال سال تھا۔عباسیول کے داعی اور طاغیہ ابومسلم خراسانی
نے بنی اُمیہ کی حکومت کے خلاف سارے مما لک اسلامیہ میں سازش کا جال پھیلا دیا تھا۔
ابرا جمیم بن میمون اور محمد بن ثابت عبدی وغیرہ اس کے دوست تھے اور اس انقلاب میں اس
کی مدد کررہ ہے تھے، مگر امام ابوحنیفہ ابومسلم کی خلامانہ حرکات اور انقلاب کے عواقب ونتائج
پرنظر رکھتے تھے، گو بنی اُمیہ کے مظالم کے خلاف میتح یک چلائی جا رہی تھی اور ابوحنیفہ اُس
کے ست نے جوئے تھے۔ بشری تقاضے ایسے حالات میں جہاد کے عنوان سے انقام کے حست نے جوئے تھے۔ بشری تقاضے ایسے حالات میں جہاد کے عنوان سے انقام کے

جذبات بھی اُبھار دیتے ہیں ،گر چونکہ اس تحریک سے کسی صالح انقلاب کی تو قع نہیں تھی محض حکومت اور چہرے بدلنے تھے۔

چنانچہ ٹھیک جن دنوں عباسیوں کی تحریک اندر سے باہرآ گئی اور ملک کے مختلف چنانچہ ٹھیک جن دنوں عباسیوں کی تحریک اندر سے باہرآ گئی اور ملک کے مختلف مصوں میں بنی اُمیہ کے خلاف شورشیں اور بغاوتیں ہریا ہوئیں ، امام ابوصنیفہ نے ان ہی دنوں میں مجاورت حرم کی زندگی اختیار کرلی۔

فهرب الني مكة و اقام بها سنة مائة و ثلاثين - (كردري مين)
امام ابوحنيفة مكم عظمة تشريف لے گئے اور ۱۳۰۰ ه تک و بين قيام رہا جب تک عبای تحريک بن أميد كي حكومت كا خاتمه كر كے تختِ خلافت برعباسيوں
کو قبضه دلانے ميں كامياب نه ہوئى ، امام ابو حنيفة تحرمين شريفين ميں گھومت د ہے البلد الامين ميں پناه گزينى كى بيدت كوئى سوا چھ سال بنتى ہے -

ابوصنیفہ کی زندگی کاسب سے براسیاسی کارنامہ:

بنی اُمید کی حکومت ختم ہوئی ۔عباسی تخت نشین ہوئے انقلابِ حکومت کا بیدواقعہ اسلامی تاریخ کا بڑاا ہم باب ہے۔

عباسیوں کا پہلا حکمران ابوالعباس قرار پایا۔ ابوالعباس کالقب سفات (خون ریز ' خون بہانے والا) مشہور ہوا۔ وجہ ریتھی کہ عباسیوں اور ان کے پہلے خلیفہ سفات نے بھی ان ہی حرکات سفا کیوں اور خون ریز بوں کا اعادہ کیا ، جس کی وجہ ہے لوگ بنی أمیہ سے بیزار ہوئے تھے اور جسے ابو حذیفہ کی چشم بصیرت انقلاب سے پہلے تا ڈیجی تھی۔

السفاح کی حکومت جارسال نو مہینے تھی۔ اس مدت میں ابوحنیفہ تج زمیں مقیم ہے یا واپس ہوئے کوئی قطعی شہادت نامل سکی۔ البتہ السفاح کے ساتھ اس س رئ مدت میں ابوحنیفہ کا ایک مکالمہ تاریخ میں نقل ہوتا چلاآیا ہے۔

تاہم عباسی حکومت سے امام صاحب کے تعلقات کی ابتداء ابوجعفر منصور الدور تی کے تعلقات کی ابتداء ابوجعفر منصور الدور تی کے زمانہ سے ہوئی، جوعباسیوں کا پہلا حقیقی خلیفہ اور دولتِ عباسیہ کا معمار اوّل اور الدور کی اندائی کا بانی ہے۔ اسی ابوجعفر منصور کے ساتھ امام ابوجنیفہ کی کش مکش امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی کا رنامہ ہے۔

### عبّاسي طاغيه ابوسلم خراساني:

عباسيوں كے طاعب ابوسلم خراسانی سے كون ہے جو واقف ندہو۔ اسااھ سے ٢٣١ ه تك سار \_ يخراسان كالمطلق العنان حكمران ربا \_ عباس حكومت كااس زمانه ميس سب سے بردامعمار بلکہ اساسی ستون تھا۔اقتدار کے نشہ میں ذرہ ذرہ بات پر گردنیں اڑا دیتا تھا۔ سیاه لباس کیوں پہناہے؟ صرف ایک سوال یو چھنے میں گردن اڑا دی۔ جباریت وقہر مانیت کا بیالم تھا کہاں کے علم اور ہاتھ سے آل ہونے والوں کی تعدادمؤر خین نے چھالا کھ بتائی ہے۔ ابوسكم البيخ سفا كانه كرنونول ميس ظالم الامة حجاج بن يوسف سيمسى طرح بهي ممنهيل - ابوسلم كى ظالمانه اورسفا كانه كاردائيال ، امام اعظم ابوطنيفة سيه كسي طرح بهي يوشيده نه هيل اورنه آب ال سے غافل يقے۔اسلامي انقلاب اور نظام شريعت كى بالادى آ ب کے سیاس رُ جھانات کا اوّلین ہدف تھا۔اس زمانہ کے ارباب اخلاص و دیا نت جنہوں نے ''البرووالتقویٰ'' کی نبیت سے بنی اُمیہ کی حکومت کا تختہ اُسلنے میں ابوسلم خراسانی کی مدد كى تقى -اب اس شتركىينە سياە سيندانسان كى ظالمانە حقيقتىن بيەنقاب ہوكر سامنے آئىي تو انہیں اپی علطی کا احساس ہوا کہ ہم نے بالکلیہ'' الاثم والعدوان'' پر اس کے دست و باز وکو توت پہنچائی تھی جسے ابوحنیفہ کی بصیرت نے اوّل روز سے تاڑلیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ال عمل سے کنارہ کش رہے جو بدسے بدترین انقلاب کا ذریعہ بن سکتا تھا۔

### ابراجيم الصائغ اورامام ابوحنيفه:

چنانچہ ابراہیم الصائغ جیسے صاحبِ اخلاص و دیانت (جو ابومسلم خراسانی کے مغالطوں کا شکار ہوگئے تھے) پر جب اصل حقیقت بے نقاب ہوگئ تو آگ کی طرح ان اسلامی کو شکار ہوگئے تھے) پر جب اصل حقیقت بے نقاب ہوگئ تو آگ کی طرح ان اسلامی کو شخابہ ابومسلم کو منافقت اور ظالمانہ کر دارکی سزا دینے اور ایک عظیم اسلامی انقلاب برپاکرنے کا فیصلہ کر لیا۔

چنانچیمرو سے کوفہ تک کی اسلامی دنیا کے طویل وعریض علاقے میں مشاورت و رہنمائی اور معاونت وہمنوائی کے لئے ان کی نظرِ انتخاب امام اعظم ابوحنیفیہ پر بڑی ۔طویل بحث ومباحثہ کے بعد بقول امام اعظم ابوحنیفیہ :

الى ان اتفقنا على انه فريضة من الله تعالى ـ

ہم دونوں نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ (مقابلہ کے لئے کھڑا ہونا) خداک طرف سے فرض ہے۔ اتفاق رائے کے بعد ابراہیم الصائغ نے امام ابوصنیفہ سے عرض کیا۔ مدیدک حتی ابا یعک۔ ہاتھ بڑھا ہے تا کہ بیں بیعت کروں۔

## انفرادي منفعت براجتماعي اورملي مفادكوتر نيج

یعباسیوں کی حکومت کا ابتدائی دورتھا۔ ابراہیم حکومت کے مقابلہ میں ابوصنیفہ کو جس مہم کے لئے آمادہ کرنا چاہتے تھے، ابوصنیفہ کی نظراس سے مہم ترامر پرمرکوزتھی۔ ابوصنیفہ فرصت کے اوقات کوغنیمت شار کر کے مر دست ہر چیز سے الگ ہوکر معصومانہ ماحول میں ونت قوانین کے مسئلہ سے فراغت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بظاہرا کی طرف تجارتی کا روباراور دوسری طرف حلقہ بنا کرطلبہ کوفقہ کی تعلیم دینے میں مصروف نظر آنا چاہتے تھے۔ ابراہیم کی صدافت واخلاص دلاکل کی قوت ،ضرورت کی شدت اوراس کے قابت فیات ابراہیم کی صدافت واخلاص دلاکل کی قوت ،ضرورت کی شدت اوراس کے قابت

ابی جگہ جتنے بھی اہم ہوں ، گران کو بغیر ددو کداور حکمت و تد تر کے قبول کرے اُٹھ کھڑے ہونے کا احجام بھی ماسے تھا۔ انجام کے کھاظ سے امام ابوحنیفہ تھے ، وہ بھی ہمیشہ کے لئے بند ہوجاتی میں او جا تا۔ امام ابوحنیفہ جس راہ سے کا میابی تاڑ چکے تھے ، وہ بھی ہمیشہ کے لئے بند ہوجاتی جب کہ دوسری طرف ابرا جیم الصائغ والا راستہ شہادت کی خلعت سے سرفرازی اور انفرادی منفعت تک محدود تھا۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ نے بڑے گہرے فوروفکر اور سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے ابرا جیم الفائغ سے عرض کیا۔ آخر میں تہاری کس لئے بیعت لوں۔

اسلامی انقلاب کے لئے نظیمی وحدت اور اجتماعی قوت کی ضرورت:

اس سم کی عظیم مہم میں جس نظیمی اور اجتماعی قوت کی قدرتی ضرورت ہوتی ہے،
امام ابوحنیفہ نے ادھر توجہ دلائی ، جسے ہم ابوحنیفہ کی سیاسی بصیرت اور سیاسی مسلک بھی قرار دے سکتے ہیں۔فرمایا:

اگراس کام کی سرانجامی میں پچھالیسے صالح لوگ مددگار بن جائیں اوران لوگوں کا سردھڑ ایسا آ دمی ہوجس کے دین پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو''۔

ال سے امام ابو حنیفہ میر بتانا جائے تھے کہ:

بغیر کسی نظیمی اور مضبوط سیاسی قوت کی فراہمی کے اس قسم کے خطرات میں چل پڑنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا قیمتی سرمایہ (جانِ عزیز) مفت میں کسی قیمت کے بغیر ضائع ہوجاتی ہے۔

قربانی بڑی ہوتو قیمت بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا جائے: اتن بڑی قربانی دینا اپنی جگہ محمود ہے، مگر اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کر کے مرنا اور زیادہ پسندیدہ اور شرعا مطلوب ہے۔ ابوحنیفہ جلتی آگ میں کودنے کے بجائے انتظار کوتر جیح دے رہے تھے۔

(الجصاص سيسس ج1)

مقصد میر تقالی کا مقصد میر تقالی میں وضع قوانین اور رجال کار کی تیاری کی صورت میں اگر مقابلہ کا موقعہ لی اتو فیھاء ورنہ انتظار کی گھڑیوں میں وضع قوانین اور رجال کار کی تیاری کی صورت میں حق کو آگے ۔ اور برخ سانے اور باطل کو بیچھے ہٹانے کے امکانات نے نفی اٹھانے کی کوشش کرنی چاہئے ۔ اور الحمد لقد کہ این ارادہ میں ابو صنیفہ میں ابو صنیفہ کا میاب ہوئے اور ایسی دونوں صورتیں فیاضِ از ل

# ابراہیم الصائغ ، ابوسلم خراسانی کے دربار میں:

گوبات طویل ہوجائے گی ،گرمونسو ئے بحث ہے کسی طرح بھی خارج نہیں۔ وہ سے کہ ابراہیم الصائغ جوامام ابوحنیفہ کی ہزار فہمائش پر بھی باز نہ آئے اور اپنی فیمتی جان کی و نیا میں نفع المسلمین کی صورت میں بہترین قیمت وصول کرنے کے بجائے آخرت کی خلعتِ شہادت کو بہرصورت ترجیح دی۔ کوفہ سے مرو واپس ہو کر ابومسلم خراسانی کے در بار میں پہنچ

ایک دوبارتو ابوسلم ان کے ایمان ویقین کے نشہ کی مستی، احساس فرض وجذبہ کت گوئی، دین وتقویٰ کی شہرت اور سارے علاقہ خراسان میں نیک نامی کے پیش نظرچشم پوشی کر گئے۔ تاہم جب ابراہیم الصائغ کسی صورت بھی نیل سکے اور بتدری کے لئے مہ بکلام غلیظ یعنی ابراہیم نے تیز وتند لہجہ میں ابوسلم کوخطاب کرنا شروع کردیا۔

تب ابوسلم نے ان کی گرفتاری کا تھم دیا ، گرخراسان کے مشائخ وعلماء کے اصرار پرصرف ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کور ہا کردیا۔

شہاوت نے ہملے ابراہیم کا ابنی آخری تمیّا کا اظہار:

گرابراہیم کب بازآنے والے تھے، جب بازندآئے تب ابومسلم نے ان کے قتل کے جواز کے لئے قاتونی حیلہ جوئی کر کے گرفتاری کا تھم دے کرآ خری مرتبہ اپنے دربار میں حاضر کرنے کا تھم دیا۔ خاضر کردیئے گئے ، اس موقع پر ابراہیم الصائغ نے جوآخری تقریر ابومسلم سے کہی ہتھی :

والإجاهدنك بلساني ليس لى قوة بيدى ولكن يرانى الله و بغضك فيه درالهام)

میں قطعاً تجھ سے اپن زبان سے جہاد کروں گا۔ میرے ہاتھ میں (ہاتھ سے فیصلہ کا) اقتد ارنہیں ہے مگر میں تو صرف بیر چاہتا ہوں کہ میرا مالک مجھے اس حال میں دیکھے کہ محض اللّٰہ کی وجہ سے میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں (صرف ای کا ثبوت پیش کرنا مقصود ہے) ای طرح ابراہیم نے گویا موت جیسے لا پنجل عقد سے کاحل نکال لیا کہ خدا کے دشمن کی تلواران کوخدا کے پاس پہنچاد سے اور وہ اپنے مالک حقیق کے قدموں پراپنی جان نثار کردیں۔

ابن سعدنے لکھاہے کہ آخری دفعہ جب ابراہیم کویفین ہوگیا کہ اب ابوسلم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔اپنے بدن پرخوشبولگائی ،کفن کا کپڑ ااوڑ ھالیا اور کھرے دربار میں ابوسلم کوخطاب کیا:

فوعظه ، و كلمه بكلام شديد فامر به فقتل و طرح في البير ـ

(این سعدص ۱۰۱۳)

ابراہیم نے ابومسلم کوخطاب کر کے نصیحت اور وعظ کہنا نثر وع کر دیا ہنےت الفاظ کہنا مثر وع کر دیا ہنےت الفاظ کہنا مثر وع کر دیئے اس پر ابومسلم نے تھم دیا ہے چارے ( ابراہیم )قتل کر دیئے گئے اور کسی اکنوئیس میں ان کی لاش بھینکوا دی گئی۔ (رضی اللہ عنہ)

۔ آخر جو دُھن تھی اور جوعز م تھا وہ پورا کیا۔ جب ابراہیم کا تذکرہ امام ابوصنیفہ گی مجنس میں آتا تو عبداللہ بن مبارک راوی ہیں کہ امام ابوصنیفہ روئے لگتے۔ حتمی ظننا انام معموت۔ ہم لوگ خیال کرنے لگتے کہ امام ابوصنیفہ مرجائیں گے۔

## ابوصنیفہ نے جان دیکر عظیم قیمت وصول کی:

بہرحال گوبات کمی ہوگئی مگر دکھانا ہے ہے کہ منزل دونوں کی ایک تھی۔اختلاف مرف راہ میں تھا،ابراہیم ابتلاء کی جس راہ سے پہنچے بالآخر ابوحنیفہ مجھی اپنے آپ کوائی منزل تک پہنچا کررہے،لیکن امام صاحب نے افادے اوراستفادے اورنفع اسلمین کی عظیم قبت وصول کی۔انتظار کی مکنه ساعات میں حق کوآ کے بڑھایا باطل کو پیچھے دھکیلا اور ابوحنیفہ نیازی فقہ نے اپنی فقتی جان دے کر جوظیم قبت وصول کی،اس کی تفصیلات وضع قوانین، تدوین فقہ نیازی نقم مال کار کی فراہمی، تربیت،فقہی اصول،قواعد وکلیات، ہزاروں فروعات، اشاعتِ علم، رجالِ کار کی فراہمی، تربیت،فقہی اصول،قواعد وکلیات، ہزاروں فروعات، بہتاد واسنباطِ مسائل، اسلامی سیاست کے نشانِ راہ اسلامی ریاست کا قیام اور اس کے محدونال یعنی فقہ حفیہ کی دستوری و آئی حیثیت دلا نا اور اس کا مکمل نفاذ کی

### ابوحنیفہ کے کردار کے پن منظر میں قدرت کے تکوبنی اسرار:

اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں قدرت کے بچھ تکوین اسرار پوشیدہ ستھے۔ بیسب بچھ صرف کیانہیں جار ہاتھا بلکہ کرایا جار ہاتھا :

رع يقدم أشحت نبيل أكلوائ جات بيل

قدرت كوامام ابوصنيفة عندوين قانون اور خدمتِ اسلام كالمختفظيم كام ليناتها، بقول يزيد بن بارون، فقدامام ابوصنيفة - كاخاص ، ننرتها-

فہو صناعة و صناعة اصعحابه كانهم خلقوا لها۔ (مونق جاس ٢٥) پيتوان كااوران كے شاگر دول كا خاص ہنراور فن ہے، گويا ايبامعلوم ہوتا ہے كہ اس كام كے لئے بيلوگ پيدا كے گئے۔

## اندرون خانه برخلوص جدوجهد كے كامياب نتائج

اور واقعہ بیہ کے کہ صرف فقہ خفی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پاس فقہ کا آج جو پچھ سرمانیہ ہے، وہ شافعی فقہ ہو یا صبلی، بلکہ مالکی فقہ تک کسی خیثیت ہے سب کی بالآخرامام ابو صنیفہ ہی کی ان دیدہ ریزیوں ہے آبیاری ہوئی ہے، جن کا موقعہ قدرت نے بصورت انتظاران کوعطافر مایا تھا۔

انظاراوروقفہ کی ہیدت ۱۳۵ھ تک تیرہ چودہ (۱۳،۱۳) سال کا بہترین موقعہ تا جو آپ نے اقامتِ حق اورازالہ باطل کے لئے خاموش ، حکیمانہ گر بڑی منصوبہ بندی ہے اندرونِ خانہ کامیاب جدوجہد جاری رکھی۔

### الوصنيفة كاسياسي نصب العين:

اورابوصنیفہ نے ابنانصب العین بیہ تنعین کرلیا تھا کہ حکومت کو قضاءِ فصل خصومات کے سلسلہ میں اس کے نقائص کی اصلاح کی طرف متوجہ کرلیا جائے اور جب وہ متوجہ ہوتو اپنی بوری زندگی اور زندگی کے سارے وسائل کو کھیا کر جوضجے چیز وہ تیار کر رہے ہیں ،اس کو قبول کرنے پر قدرتا حکومت مجبور ہوجائے۔

### نصب العين ميں كاميابي:

بالآخرامام اعظم ابوحنیفه کی جس مدف پرنظرهی، تیرنشانے پرٹھیک لگا۔فقتهاء،ائمہ المجتہدین،قضاۃ اورمفتیوں کی ایک جماعت تیار کرلی۔موفق نے لکھاہے :

بالآخرامام ابوحنیفیکی بات نے استواری حاصل کی اور امراءامام ابوحنیفیہ کے عتاج

ہو گئے اور خلفاء کے دریاروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ (مونق ج ہمں اے)

حضرت مولاناسيد مناظراحسن گيلانی رقمطرازين:

امراء ابوحنیفہ کے مختاج ہو گئے اور خلفاء کے درباروں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔
یہی چیز دیکھنے کی اور غور کرنے کی ہے۔ امراء سے الگ رہنا ، حکومت اور حکومت سے مستغنی
رہ کرسارے ذرائع سے قطعی طور پر بے نیاز ہو کر زندگی گذار نا ، موج خون سرسے گذرتے
ہوئے دیکھنا ، لیکن آستان یارسے نہ اُٹھنے پر اصرار جاری رکھنا اور اپنے آخری سانس تک جاری رکھنا ، یہ واقعہ ہے کہ اس حد تک امام ابو صنیفہ کے ساتھ اکا ہر اسلام کا ایک بڑا ۔ ، ، ، ، شریک تھا۔

## اسلاف مين ابوحنيفه كاامتيازي مقام:

لیکن میہ بات کہ امراء سے دور رہنا، اور پھر ان ہی امرا، واپنامی ن ن ن ن ن

کوششوں کو بھی جاری رکھنا ،خودا پی مجلس کوخلفاء اور سلاطین کے ذکر سے پاک رکھنا ،کین ان مجلسوں تک زبردی اپنے ذکر کو برور پہنچانا اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ امام صاحب نے اپنی حکیما نہ تد بیروں سے ایسی صورت حال پیدا کردی کہ بالآ خربقول کی بن آ دم کہ ''خلفاء اور ائکہ (یعنی مسلمانوں کے ساسی حکمرانوں کا طبقہ ) اور حکام ابوصنیفہ کے مدونہ قوانین سے فیصلہ کرنے گے اور بالآ خراس پرسلسلہ خم ہوا''۔ (المونی جم مسل)

ذاؤدطاني فرماتے میں:

بالآخرلوگوں کا رُخ امام ابوصنیفہ کی طرف پھر گیا۔ بڑے بڑے بڑے امراءاور حکام آ آپ کی عزت کرنے گئے، مشکلات کے طل میں امام نے ہمیشہ اپنے آپ کوآ گے آگے رکھا ہوگئے۔ ایسا کام کر کے امام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا جودوسروں کے مداح بن گئے۔ ایسا کام کر کے امام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا جودوسروں سے نہیں آیا۔ (ایفناص)

### نظام حكومت ميں ابوحنيفه كے اشتراكيمل كامطالبہ:

غرض امام اعظم ابوصنیفہ نے اپنے بلمی اور مملی تدبیروں سے ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا تھا کہ حکومت میں امام صاحب کے اشتر اک کا مطالبہ اس زمانے کا ایک عام مطالبہ بن جکا تھا۔

چنانچے عباسی حکومت کے فرمانروا ابوجعفر منصور نے جب مدینۃ الاسلام بغداد کی تغییر کا کام شروع کیا تو شہر کی تغییر کانظم اور اینٹ کی ڈھلائی ان کا گننا، کام کرنے والول کے کام کی نگرانی بیسارے کام ابوحنیفہ کے سپر دہوئے۔ جب ان اینٹوں کی تعداد کروڑ ہا کروڑ سے متحاوز ہوگئی اور ان کا گنناد شوار ہوگیا، تو مؤرخین کا بیان ہے کہ:

امام صاحب نے ایک بانس منگوایا اور جس نے جتنی اینیٹیں ڈھالی تھیں، ان کوائی بانس سے ناپ لیتے تھے۔ کان ابو حنیفہ اول من عدل اللبن بالقضب اینیوں کو بانس سے گنے کا طریقة سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا۔

(طبری کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عبای خلیفہ منصور نے امام ابوضیفہ سے حکومت کا عہد ہ تفاقول کرنا جا ہا تھا، مگر جب انکار دیکھا تو خشت شاری اور مزدوروں کی مگرانی ان کے سپر دکر دی۔ کہتے ہیں کہ امام کے انکار پر منصور قتم کھا بیشا تھا کہ ضرورتم کو مقرر کر کے رہوں گا، جب امام کی طرح راضی نہ ہوئے تو قتم پوری کرنے کے لئے بیکام امام صاحب کے حوالے کردیا: انما فعل المنصور ذالک لیخوج عن بھینہ ۔ بیکام امام صاحب کے حوالے کردیا: انما فعل المنصور ذالک لیخوج عن بھینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی قتم سے وہ باہر ہونا چا ہتا تھا۔ یعنی جو قتم کھائی بھینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی قتم سے وہ باہر ہونا چا ہتا تھا۔ یعنی جو قتم کھائی بھینہ ۔ بیکام منصور نے اس لئے کیا تھا کہ اپنی قتم سے وہ باہر ہونا چا ہتا تھا۔ یعنی جو قتم کھائی

# مسلمانوں کی آئین زندگی کے لئے ابو صنیفہ کی کوشش:

اس کے بعد جب بھی امام ابوعنیفہ کو ابوجعفر منصور سے ملاقاتوں کے مواقع ملتے رہے تو امام صاحب کی کوشش بہی رہی کہ مسلمانوں کی آئین زندگی کے لئے حکومت قوانین کے اس مجموعہ کوکسی طرح قبول کر لے جوانہوں نے برسہا برس کی عرق ریزی سے تیار کیا تھا۔

اسی دوران میر بھی ہوا کہ دنیاا پی پوری رعنائیوں اور کشائنوں کے ساتھ امام اعظم ابوصنیفہ کے پاؤں بڑی ۔ ابوجعفر منصور نے مختلف صورتوں میں عطایا، ہدایا، تحائف بیش کئے تاکہ ابوصنیفہ کو اپنے کام کا بنالیس، گرامام اس کے گراں قدر ہدایا کوٹھرا کر بھی مدارات کی روش اخترار کر کے منصور سے ابنا کام نکالنا جا ہے تھے صیرتو تھے، کی گرصیا در بنا جا ہے تھے۔

### منصور کے دربار میں ابوطنیقہ کی پہلی تقریر:

ان دنوں ابوجعفرمنصور نے امام مالک ، ابن الی ذئب اور امام ابوحنیفہ منیوں حضرات کوائے در بار میں بلوا کریہ دریافت کیا کہ :

'' سیج سیج بنایئے کہ مسلماتوں کی حکومت کی باگ ڈور جوقدرت نے ہمارے سیرد کی ہے کیا واقعی ہم اس کے اہل ہیں یانہیں۔امام اعظم ابو صنیفہ نے جوطویل جوالی تقریر کی اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

دوکسی بھی حیثیت سے تہ ہاری حکومت شرعی اور آئینی نہیں ہے، جب تم نے حکومت سنجالی تو اس وقت ارباب فتوی دو آ دمی بھی تہ ہاری خلاقت رشفق نہیں منظ '۔

### ابوجعفر كامنصوبه لواريام ريدا تنظار:

ابوجعفر منصور ہوشیار ، مصلحت اندلیش اور بڑاسیاس تھا۔ اسے اپنی یزیدیت کی موت کی نصور قتل حسین کے آئینے میں صاف نظر آرہی تھی۔ اس لئے سی قتم کا نوٹس لئے بغیرامام اعظم ابوضیفہ اوران کے رفقاء کو بغیر سی تعرض کے گھر جانے کی اجازت دیدی۔ تاہم اہام صاحب کی اس قدرصاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک وشبہات کو جو اہم صاحب کی اس قدرصاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک وشبہات کو جو اہم صاحب سے متعلق وہ رکھتا تھا، یقین سے بدل دیا ہمین اسے کیا کرنا چا ہے گیا'' آخس امام صاحب نے بیائے کا اس قدر صاف گوئی نے منصور کے تمام شکوک وشبہات کو جو اسے سے لیا کرنا چا ہے گیا'' آخس سے سے لیا السیف '' یعنی تکوار سے آخری فیصلہ امام کا کردیا جائے یا بجائے زہر کے ابھی گڑ کی سے سے لاسیف '' یعنی تکوار سے آخری فیصلہ امام کا کردیا جائے یا بجائے زہر کے ابھی گڑ کے سے بیان تھا میں خیالات میں خلطاں چیاں تھا کہا ہے جب وہ تعمیر بغداد کے سلسلہ میں لگائے ہوئے کیمپ میں قیام پذیریقا ، اطلاع پہنچی

ر بن عبد التنفس زكيه كاخروج:

محد بن عبداللد (حسنی سادات میں سب سے سربر آوردہ جستی حضرت عبداللد ، تن سن بن الحسن بن علی بن ابی طالب کے صاحبز اوے تھے اور اس واقعہ خروج کاظہور ۱۳۸ ہے ور ۱۳۵ ہے کے درمیان ہوا ہے) (محد بن عبد اللہ نفسِ زکیہ) نے مدینہ میں حکومت کے

ا خلاف بغاوت اور مقالبے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

ادهرامام اعظم ابوحنیفہ جس باضا بطراجتماعی اور منظم تحریک کے منتظر ہتھے اور اس میں حق کے دمانہ میں حق کے بردھانے کے امکانات سے مکنہ حد تک فائدہ اُنھانے کی

كوشش مين مصروف رہے۔ (ائ سام ١٠٨)

Contract to

ایک و سیع اور ہمہ گیر محریک

میں ویں اردہ میں مرازی ہے۔ محد بن عبداللہ نفس زکیہ کی تحریک ، ایک وسیع ، ہمہ گیراورانقلا نی تحریک تھی ۔ پوری اسلامی سلطنت میں ایک ہی روز میں حکومت کا تختہ اُ لٹنے کے سارے انتظامات مکمال ہو چکے شخصے ۔خود مدینہ منورہ میں کوئی ایساشخص نہیں رہ گیا تھا ، جس نے نفس زکیہ کی حامی نہ بھری

، دے رہ ماں ، ماہ ہے۔ اور ان کے بھائی ابراہیم جونفس رضیہ کے نام اوھرتحریک کے رہنما محمد نفس زکیداوران کے بھائی ابراہیم جونفس رضیہ کے نام سے مشہور تھے۔ دونوں اس لحاظ ہے بورے اتر رہے تھے کہ اجتماعی تحریک کی باگ ان کے اتبہ میں جو

ابراہیم کی حمایت اور حکومت سے مقابلہ کا علانہ افدام:

ادھرعہدِ انتظار میں امام ابوصنیفہ نے جس عظیم کام کوشروع کیا تھا خدانہ و کام بہتی ان سے کمل کرالیا۔

ے ہے۔ یہ کنومت کے جب کام شروع کیا تو ابو صنیفہ کنومت کے چنانچہ کوفیہ میں ابراہیم نفس رضیہ نے جب کام شروع کیا تو ابو صنیفہ

انظام اور دارو گیرسے قطعاً لا پرواہو کرعلی الاعلان ان کی حمایت میں کھڑے ہوگئے ۔ لیا رقمطرازین :

كان ابوحنيفه يجاهر في امره و يامر بالخروج معه \_

( السعى الشافعي ١٥٠ر ٢٠٠٠)

ابراہیم کی رفاقت پرامام ابوحنیفه لوگول کوعلانیه أبھارتے اور حکم دیتے کہان کے ساتھ ہوکر حکومت کا مقابلہ کرو۔

اور جنب منصور عباسی بغاوت کو کیلنے کے لئے بغداد سے کوفیہ وار د ہوااور اس کے کارندے اپنے مخالفین کو پُن پُن کر نیز وں پر چڑھاتے اور ملواروں کی بیاس بجھاتے تھے ادهر محدثین کے ایک گروہ اور طبقہ حتویہ نے بیانوی دے دیا تھا کہ: • حکومت کے مقابلہ میں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی جراُت تواب نہیں بلکہ م

خلیفہ منصور کوفہ آ کرفروش ہوگیا۔عبائ حکومت کے سرکاری کارندے چالاک عقاب بن كر براك شخص كواً چك لينے كے لئے منڈلار ہے تھے، جس كے متعلق ملكا ساشبہ بھی مخالفت کا پیدا ہوجا تا تھا، مگرامام ابوحنیفیسب کھے سے بے نیاز ہوکر میدان میں کودا کے تصاور سيفتوي جاري قرمايا تقاب

الوحنيف كافتوى جهاد:

"کہاں جنگ میں شرکت پیچاس جے سے زیادہ افضل ہے"۔ (موفق ج ص۸۳) امام صاحب کے براہ راست شاگر دزفر بن ہذیل کی بیشہادت ہے: كان ابوحنيفه يجهر بالكلام ايام ابراهيم جهارا شديدا\_ (الفِناص الا)

ابراجيم ئے زمانے ميں امام ابوحنيف تعلانيه بلندا واز سے گفتگوکرنے لگے اور زياد،

بلندآ وازے (لوگوں کو حکومت ہے بغاوت پراُ بھارنے لگے)۔

ال راه میں امام ابوطنیفہ کا جوش وخروش شدت کے انتہائی نقط تک پہنچ گیا تھ۔
اس راه میں امام ابوطنیفہ کا جوش وخروش شدت کے انتہائی نقط تک پہنچ گیا تھ۔
امام صاحب کا ہم شاگر دمجلس وضع قوانین کے ارکان اور صلقهٔ درس کے تمام تلا فدہ ، آپ کے اہل وعیال غرض سب کی زندگی خطرے میں آگئی تھی۔
کے اہل وعیال غرض سب کی زندگی خطرے میں آگئی تھی۔

ابوطنیفہ فوجی بساط بلٹنے میں کامیاب ہوئے:

تقاری واقعات کا کوئی علاج نہیں ، ورنہ تد ہیر کی حد تک کسی حکومت قائمہ کو ہٹھا دیے گا خری جویز یہی ہوگئی ہے کہ فوجی انقلاب پیدا کر دیا جائے۔ اس حد تک جویقینا سب سے بردی کامیا ہی ہے ، امام ابوحنیفہ نے عباسی فوجی بساط کا سب سے بردا اہم مہرہ ، زبردست مورو ٹی نمک خوار اور وفا دار جرنیل سن بن قطبہ کو اپنے ساتھ ساتھ شریک کر لیا ، جس کے باپ قطبہ نے عباسی حکومت کی د ماغی قوت (ابومسلم خراسانی) کے ساتھ دست و بازوکا کام دیا تھا۔ قطبہ کی وفات کے بعد عباسی فوت کی کمان ان کے جیئے حسن کے ہاتھ میں بازوکا کام دیا تھا۔ قطبہ کی وفات کے بعد عباسی فوت کی کمان ان کے جیئے حسن کے ہاتھ میں آئی وہی ان کاسب سے بردا جرنیل تھا۔

ابوطنیقہ کی نظریں اس کو تا ڈگئیں۔ایک سال کی سلسل محنت سے جنزل حسن بدل گیا اور جب جنزل حسن کی تحقیقات کے سلسلہ میں ابوجعفر منصور نے دریافت کیا:

بدل گیا اور جب جنزل حسن کی تحقیقات کے سلسلہ میں ابوجعفر منصور نے دریافت کیا:

"کون ہے جوحسن کوہم سے بگاڑر ہاہے؟"

تور بورٹروں نے بیر بورٹ بیش کی: اند ید خل علی ابی حنیہ (مرائل ن اس کی آمدورفت ابوصیف کے پاس ہے۔

تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محدنفس زکیداوران کے بھائی ابراہیم نفسہ رضیہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محدنفس زکیداوران کے بھائی ابراہیم نفسہ رضیہ کی تحریک جب مدینه منورہ، بھرہ اور کوفہ میں اندر ہی اندر کام کررہی تھی ۔ ابو حنیفہ کی توشیوں میں مصروف تصاورا سے ابو حنیفہ کی کرامت میں فوج کے روح رواں کوتو زینے کی کوششوں میں مصروف تصاورا سے ابو حنیفہ کی کرامت میں ا

جائے یا امام صاحب کا بے نظیر سیای تد ہر کہ جو تخص محمد ابراہیم کے خرون سے پہلے اور قطبہ کی وفات کے بعد تقریباً عباسیوں کی ہر فوجی مہم میں پیش پیش پیش ہا، جس کے باپ کے دست و بازونے عباسی حکومت قائم کی تھی۔ٹھیک خروج کے وفت اس کا بیٹا و جانشین ساری عزت و جاہ اور دولت و تروت سے کٹ کر ابوطنیفہ کے دستِ حق پر تو بہ کرتا ہے اور خود کو آن ماکش کی گھر یوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔

# الوحنيف كأسياس تدبيراورابوجعفر منصور كي بدحالي:

ابوصنیفہ کی اس سیاسی تدبیر سے ابوجعفر منصور باوجود سیاسی مدیر، ولیراور بہاور بہاور بونے کے بوکھالیا، پریشان ہوا اور اس حد تک مایوس ہوا کہ کوفہ کے ہردروازے پر تیزرو سواریاں بندھوادی تھیں کہ وفت آنے پرجن طرف بھی بھا گئے کا موقعہ ملے بھا گ جاؤ نگا۔

یہ سب پچھ ہور ہاتھا، مگر اس کے باوجود حکومت امام ابوحنیفہ پر ہاتھ ڈالنے کی جرائت نہ کرسکی کہ اللہ نے سارے عراق بلکہ سارے مشرق کا ان کوامام اور پیشوابنا دیا تھا۔

جرائت نہ کرسکی کہ اللہ نے سارے عراق بلکہ سارے مشرق کا ان کوامام اور پیشوابنا دیا تھا۔

ابوجعفر منصور اضطراب و سراسیمگی کے جس حال میں اس وقت بستا تھا، پھور کے چھتے میں ہاتھ دے دیتا، اگر ایسے نازک دفت میں امام ابوحنیفہ پر ہاتھ ڈالیا اور '' بجائے کہ نہ شدد و شد' کی مصیبت میں گرفتار ہوجا تا۔ '

بهرحال تقدیر، تدبیر پرغالب آئی اور تحریک کچل دی گئی۔ حضرت محمد نفس زکیه اور ابراہیم نفس رضیه شہید کر دیئے گئے اور فتنه فروہ و گیا، تب بھی امام ابوصنیفه یک گرفتاری کی طرف فوراً منصور متوجه نه ہوا، اس میں بھی رائے عامہ کے دباؤاور ابوصنیفه کی علمی و دبنی، فقہی اور سیاسی عظمت کو دخل تھا۔

گذشته صفحات میں آپ پڑھآ گئے بین کہ بینی سادات کی مساعی کا خاتمہ محمد اور

ابراہیم کی شہادتوں برہو گیا۔

## ابوجعفرمنصور كى انتقامى كاروائى:

ابوجعفر منصور کوفراغ قلب اور دلجمعی حاصل ہوئی، پھرتعمیر بغدادی طرف متوجہ ہوااوراب کچن کچن کر حلیے بہانوں سے بغاوت کی تحریک میں حصہ لینے والوں سے انتقام لینا شروع کیا۔ خالفین کے مکانات ڈھانے اور خلتان کاٹ دینے کے احکام جاری گئے۔ امام وارالبجر قامام مالک نے محمد نفس زکیہ کے خروج کے وقت فتو کی دیا تھا کہ ابوجعفر منصور نے بیعت جبراً زبردتی لی ہے۔ اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی۔ ابوجعفر منصور کے محم سے جعفر بن سلیمان عباسی والی مدینہ نے امام مالک کو تعین (۳۰) اور بعض روایات میں سوکا ذکر ملتا ہے کوڑ لے لگوائے۔ بری طرح پٹوایا اور مونڈ ھے اتر واوئے۔ روایات میں سوکا ذکر ملتا ہے کوڑ کے لگوائے۔ بری طرح پٹوایا اور مونڈ ھے اتر واوئے۔ اللہ مالک نا قابل برداشت سزاسے بے ہوش ہوجائے تو وُوعا کرتے :

امام مالک نا قابل برداشت سزاسے بے ہوش ہوجائے تو وُوعا کرتے :
پروردگاران کو معافی کردیجئے کہ ہی جائے نہیں۔

## امام مالک نے ابوطنیفہ سے انتقام کی منصوری تدبیرنا کام بنادی:

ای زمانے میں ابوجعفر منصور جج کے سلسلۂ سفر میں جب مدینہ منورہ پہنچا ہے تو امام مالک سے علی الاعلان معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور مختلف طریقوں سے امام مالک سے تعلقات بڑھا تا اور ان کی دلجو ئیاں کرتا ہے۔ ادھر دل و د ماغ پر چونکہ ابوطنیفہ کی فقہی مہارت مجلس وضع قوانین کی جامع دستوری کاروائیاں اور عظمتیں مسلط تھیں۔ اس لئے منصور یہ چاہتا تھا کہ امام مالک کے اجتہادی مسائل ونتائج کو فقہ حنی کی طرح سی باضا بطہ قانون کی شکل میں مرتب کر مے حکومت کا قانون قرار دیا جائے۔ گویا ابو حنیفہ اور ان کے قانون کی شکل میں مرتب کر مے حکومت کا قانون قرار دیا جائے۔ گویا ابو حنیفہ اور ان ک

المانده يا علماء عراق كے لئے ان كے مقابلہ ميں ابوجعفرجس مخالفان محاذكو قائم كرنے كى تدبیری کرر ماتھا، امام مالک کی بے تفسی ،ظرف کی وسعت ،فطرت کی بلندی اور حقیقت پندی نے منصور کے جواب میں اس کے چلائے ہوئے تیرکو بے ٹھکانہ کر دیا۔امام مالک

عالیجاه! جس جس علاقے کے باشندوں نے جو باتیں (احادیث روایات اور اقوالِ علماء سن كر) اختياركر لي بين، ان كوان كے حال پرچھوڑ دیجئے۔ (ميزان الكبرى شعراني) اس طرح امام ابوحنیفه اوران کی علمی خدمات کے اثر ات جوعباس حکومت کے مرکزعراق اور دوہر مے مشرقی ممالک میں قائم ہوسکتے تھے کے مقابلہ میں امام کا لک کولا کھڑا کرنے کی حکومتی تدبیر بری طرح نا کام ہوگئی۔

# ابوصنیفه کورام کرنے کی آخری نامکام کوشش:

٢٧ اه سے ١٧٨ ه تک دوسال کے عرصه میں امام مالک کے جواب سے مایوی اور رائے عامہ کے دباؤے علمتِ عملی کے تحت خلاصی کی راہ اختیار کر کے ابوجعفر نے مخلف حیلوں اور تدبیر سے امام ابو حنیفہ کے متعلق اپنے آخری فیصلے تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کر دیں۔ ۱۳۸ هے۔ ۱۵ ه تک جونقمبر بغداد کی تکمیل اور ابوحنیفه کی وفات کان ہے تقریباً دو وُ هَا كَيْ سَالَ كَعُرْصِهِ مِينِ منصور نے پھر سے ابوحنیفہ سے نیا تعلق قائم کیا اور امام صاحب کوکوفہ سے بغداد بلا بلا کرعہد ہ قضا قبول کرنے پر مجبور کرتار ہا۔اولاً مقامی قضا کا عہدہ پیش کیا۔ جب انکار دیکھا تو چندصوبوں کی قضا پیش کی ، جب پیجی نہ پلی تو آخر میں تمام مما لک محروسہ کے لئے ابوجعفر منصور ، قاضی القصناۃ کا عہدہ قبول کرنے کی خاطر ابوحنیفہ کی ساجت کرتے رہے کہ قضا کے اختیارات بھی ابوحنیفہ کے پاس رہیں۔

عاضى القصاة كالصورسب سے بہلے ابوطنیفہ نے بیش كيا:

اورسارے اسلامی صوبوں میں قاضی بھی ابو صنیفہ کے ہاتھ سے نکلے۔ کہاجا تا ہے کہ قاضی القضاۃ کے عبدے کی طرف سب سے پہلے ہارون الرشید کا ذہن منتقل ہوا اور اس نے قاضی ابو یوسف کا اس عہدے پر تقرر کیا ، کیکن تاریخ پر گہری نظرر کھنے والے جانے ہیں کہ اس کے لئے سب سے پہلے ابو صنیفہ ہی نے زمین ہموار کی تھی۔ ابو جعفر منصور مجبور ہوگیا تھا اور ابو صنیفہ کی خدمت میں قاضی القصاۃ کے عہدے کو قبول کرنے کی پیش کش کر دی تھی ، اگر ابو صنیفہ ، ابو جعفر منصور کی ورخواست قبول کر لیتے تو بالفعل ابو یوسف نہیں بلکہ اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصاۃ ابو صنیفہ ، ہی قرار پاتے۔

ابو پوسٹ کا قاضی القصاۃ بنتا ، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ یہ ابوصنیفہ کے ایام ِ انتظار کی محنت اور ایک خاص حکمتِ عملی اور لائحہ کمل تھا۔ جسے ابوصنیفہ نے مسلمانوں کے متعلق تیار کیا تھا۔ جس کے مطابق واقعہ کا ظہور ہوااور ہوتار ہا۔قاضی ابو پوسٹ ابوصنیفہ کی اس دوراندیثی کویا دکر کے بھی بھی کہا تھتے :

ابوصنیفهٔ کتنے بابر کت آ دمی تنھے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں راہیں ہم پران ہی کی کھولی ہوئی ہیں۔(مونق جمع)

وزارت عدل کے منصب جلیل کی پیشکش

اورابو حنیفه کی زندگی کا آخری امتحان:

الغرض امام اعظم ابوحنیفہ نے اسلامی عدالت کی تنظیم اور نظام عدالت کی تو حید کے لئے سردھڑکی بازی لگا دی تھی اور دل وجان سے یہ جا ہتے تھے کہ حکومت اسے باض جہ طور اپنادستورِمملکت بنالے اور جب ابوجعفر نے امام صاحب کوا پنے دام میں لائے کے سئے

ان کے اس آخری مرغوب دانے کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا اور عہد ہ قاضی القصاۃ اللہ وزارت عدل کی گرانفقر پیشکش کر دی۔ بظاہر عقل کا نقاضا بیرتھا کہ امام صاحب ؓ اسے نعمہ اورخدائي فضل شجهته ہوئے قبول کر لیتے۔

مگران کی بصیرت اور دوراندیش نے اسے بھی اسپے لئے زندگی کا آخری امتحان قرار دیا۔ امام صاحب سمجھ رہنے تھے کہ ابوجعفر کا اصل مقصد ابوطنیفہ کوایئے قابو میں لانا ہے جس کے دو راستے ہیں یا تو انہیں حکومت میں شریک کر لیا جائے یا انہیں ختم کر دیا جائے۔منصور کے کرچکاتھا کہ اس خطرناک کانٹے کوائی جکومت کی راہ سے بہرحال نکال کا

امام صاحب کے سامنے بھی صرف دوہی راستے رہ گئے تھے:

یا تو ابوجعفرمنصور کے پیش کئے ہوئے اس آخری لقمہ کونگل کرخود نیچ جا ئیں الیکن ' این زندگی کی سماری کمائی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں۔

۲) یا ابوجعفر کی بدگمانیوں کو یقین کے دریجے تک پہنچا کراپیے مشن اورنصب العین کو بنا و روام بخشنے کے لئے خود اپنی ذات کے ختم ہوجانے کے خطرے کو برداشت کرنے کے سے آمادہ ہوجائیں۔

# كوفه مين ابوحنيفه كي آخري تقرير اور تلامذه كوخصوصي مدايات:

دوسری صورت امام ابوحنیفه کے سامنے کامیا بی کاوا حدراسته بن کرسامنے آگئی تھی اسى آئينه مين فقه اسلامي كاشاندار مستقبل انبيس صاف نظر آربا تھا۔

چنانچه کوفه کی جامع مسجد میں اینے ایک ہزار تلامذہ کے ظیم مجمع کوخصوصی ہدایات دیں اور خطاب فرمایا: امام صاحب کی اس تاریخی تقریر کے چندا قتباسات کا ترجمہ درج فیل ہے: ارشادفرمایا:

اورفرمایا :

''بی وقت آگیا ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں ، میں سے کہنا چاہتا ہوں کہتم چالیس میں ہرایک عہدہ قضا کی ذمہ دار یوں کوسنجا لنے کی پوری صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکا ہے۔ اور دس آ دمی تو تم میں ایسے ہیں جو صرف قاضی ہی نہیں بلکہ قاضوں کی تربیت وتہذیب کا کام بخو بی انجام دے سکتے ہیں ۔۔۔۔ میری بیتمنا ہے ہے کہ علم کومکوم ہونے کی ذات سے بچاتے رہنا، قضا کا عہدہ اس وقت تک درست اور سجے رہتا کو اور اسل کے جب تک کہ قاضی کا ظاہر و باطن ایک ہو، اسے قضا کی تخواہ حلال ہے مسلمانوں کا بادشاہ یا امیر اگر مخلوق خدا کے ساتھ کسی غلط رق ہے کو اختیار کرے تو اس بادشاہ سے قریب ترین قاضی کا فرض ہوگا کہ اس سے بازیرس کرے تو اس بادشاہ سے قریب ترین قاضی کا فرض ہوگا کہ اس سے بازیرس کرے '۔ (موثن جامی۔۔)

منصور کے دربار میں ابوطنیقہ کی طلی:

ایک ہزار تلامذہ کے عظیم مجمع کی اہمیت اور امام ابوحنیفہ کی تقریر کی خبر نے

## الوحنيفة كالسنقلال اورمنصور كالشنعال:

پھروہی قصہ پیش آیا کونے سے بغداد پہنچائے گئے۔ فلیفہ کے دربار میں پیشی ہوئی۔ ہوئی۔ قاضی القضاۃ اور عباسی فلافت کی وزارت عدل کے منصب جلیل کی پیشکش ہوئی۔ برس کے دب ہوئی جب کوئی عذر قبول نہ ہوا تب ابو حنیفہ ؓ نے منصور سے عرض کیا:

انٹی لا اصلح - (مونی جاس ۱۳۵۸) قضا کی جھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔
انٹی لا اصلح - (مونی جاس ۱۳۵۸) قضا کی جھ میں صلاحیت ہو۔
ابوجعفر نے کہا: بیل انت تصلح۔ بلکہ تم ضوور قضا کی صلاحیت رکھتے ہو۔
دونوں میں ای سوال وجواب کاردوبدل ہوتار ہا۔
ابوجعفر منصور غضب ناک ہوا، اپنے قطعی غیر مشکوک معلومات اور ذاتی تجربات پر ابوجنفر منصور غضب ناک ہوا، اپنے قطعی غیر مشکوک معلومات اور ذاتی تجربات پر ابوجنف ہے۔ کہنے لگا:

كذبت انت تصلح \_(مونقج من الدين) حجوث بولت موقطعاتم قضاكي صلاحيث ركھتے ہو\_

امام ابوحنیفه مجمی خاموش نهره سکے، بڑی استغناءاور بے پرواہی کے ساتھ خلیفہ کومخاطب کر کے فرمایا:

'' لیجے ! آپ نے اپنے خلاف خود فیصلہ کردیا، کیا آپ کے لئے یہ جائز ہے کہ اس شخص کو قاضی بنا کیں جو آپ کے نزدیک جھوٹا اور کذاب ہے'۔ اس جو آپ کے نزدیک جھوٹا اور کذاب ہے'۔ ابو حذیفہ کے اس جواب سے عباسیوں کا مطلق العمّان فرمازواں منصور ذہنی

تنگست کی رسوائی کے پیش نظر زیادہ مشتعل ہو گیا اور خطیب نے لکھا ہے کہ تم کھا بیٹھا کہ: ت

فخلف المنصور ليفعلن ـ

منصورت کھا بیٹھا کہ ابوصنیفہ کو بیکام کرنا پڑے گا۔ گر ابوصنیفہ نے بھی اس آزادی دبیبا کی کے ساتھ تھ کھائی کہ : خدا کی تم ! میں ہرگزیہ کا منہیں کردں گا۔

تازياني فارجيل خانے كى سرائيں:

اندازه بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ پرمنصور نے تقریح نہیں کی گرقرائن وشواہد سے کچھ اندازه بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ پرمنصور نے خصہ سے اند ہے ہو کرعوا قب اور نتائج کا اندازه کے بغیر ابوحنیفہ تا کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ تا زیانہ برداروں کوامام صاحب کے مارنے کا حکم دیا۔ علامہ موفق نے عبد العزیز بن عصام کے حوالے سے لکھا ہے :

فشتمه و دعا له بالسیاط فضر به ثلاثین سوطا۔ (موفق س ۱۸۱)

ابوجعفر منصور ابوحنیفہ کو برا بھلا کہنے گے اور کوڑا منگا کرتیں کوڑے لگائے۔

دی ابوجنفر منصور ابوحنیفہ کو برا بھلا کہنے گے اور کوڑا منگا کرتیں کوڑے ماکا مہ سنے

جب ابوطنیقہ باہر لائے گئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ صرف بائجامہ پہنے ہوئے ہیں، پشت پر مار کے نشا نات نمایاں تھے، ایر بیوں پرخون بہدر ہاتھا۔ (ایسنا)

اس قدر تشدد اور سزاکے باوجود جب ابوطنیفہ کسی بھی عہدے اور منصب کو قبول
کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ابوجعفرنے انہیں جیل بھیج دیے کا تھم دیا۔

و غلظ و ضيق عليه تضيقًا شديداً ـ (مونق جهم ١٥٠١) الوصنيف يرخى كى جائے اور البيل خوب تنك كيا جائے۔

واؤد بن راشد كهتم بن : ضيقوا لا مرفى الطعام والشراب والحبس (ايضاً)

کھانے پینے میں امام صاحب پر تک کی گئی اور قیرو بند میں بھی بختی کی گئی۔ و بعضهم قالو المسقی المسم ۔ (مونق جمس می) اور بعض کہتے ہیں امام صاحب کوزہر بلایا گیا۔

آخرى سجدهٔ وصال:

امام صاحب کی عمراس وقت ستر (۷۰) کے قریب بینی چی تھی۔ زندگی بھی
مساری علمی زندگی تھی۔ ادھر ابوجعفر منصور نے ایک دونہیں تمیں تمیں کوڑوں کی مار دلوائی تھی۔
جیل میں کھانے پینے کی تکالیف اور قید و بندگی شختیاں اور صحوبتیں اس پرمستزاد صحت گرگئی۔
ابوجعفر کے دارو گیراور جبر وتشدد نے بوڑھی ہڈیوں میں آخر باقی کیا چھوڈا تھا جوزندگی کا
ساتھ دیتا۔ موت کے آثار آنے گے اور موت تک لیقین ہو گیا تو جبین نیاز بارگاہ صدیت میں جھکا دی۔
امام ابو حنیف کو جب ابنی موت کا لیقین ہو گیا تو جبین نیاز بارگاہ صدیت میں جھکا دی۔
حدے میں چلے گئے اور اس حال میں اپنی جان 'جان آفرین کے قدموں میں نچھاور کر
دی۔ (مونقی ۲۰ میں میں

### نماز جنازه وتدفين:

سے ہجرت کا ایک سو بچاسواں سال تھا۔ شعبان ، شوال یار جب کا مہینہ تھا۔ ابتداء میں اس خبر کوخواص تک محدود رکھا گیا۔ امام صاحب ؒ کے صاحبز ادے حضرت جماد بغداد پہنچ چکے تھے۔ شہر کے قاضی حسن بن عمارہ نے جب عسل دینے کے لئے امام صاحب ؒ کے کبڑے اُتارے تو جسم پر کوڑوں اور مجاہدات کے جونشانات تھے ، ان کو و مکھ کر سب رو پڑے خود قاضی صاحب کا حال بیتھا کہ نہلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پڑے خود قاضی صاحب کا حال بیتھا کہ نہلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ شہر میں کی قشم کی منادی یا اطلاع نہیں گی گئی۔ سب بچھ مخفی رکھا گیا۔ جنازہ ، ا میں ان کے طاقوں سے گزر ہواتو اسے کا دور ان کے طاقوں سے گزر ہواتو اسے میں ہواتو اسے کا رہواتو اسے کا دور ان کے طاقوں سے گزر ہواتو اسے میں ہونے ہوں ہوا کو یا کسی نے شہر میں بجلی دوڑادی، پل کے پاس کے دروازے کے پاس پہنچتے اور ان کا از دہام اور سیلاب تھا جوائد آیا۔ ابور جاء الہروی کا بیان ہے:

لم ارباکیا اکثر من یومئذ ۔(مونق جہس اے) اتنے آ دمیوں کوروتے ہوئے میں نے بھی ہیں دیکھاتھا۔

فقه حنفيه كالغطل اور نظام حكومت كى تبابى:

سیامام ہی کی عظیم وجلیل قربانیوں کے ناگزیرنتا تج ہیں۔امام احمد بن صنبل ،امام ابوطنیفہ کے ابوطنیفہ کی آخری زندگی کے شواہد کا تذکرہ کرتے تو بے اختیار رو دیتے اور البوطنیفہ کے لئے دعا کیں کرتے ۔عبداللہ بن بزید جب امام ابوطنیفہ کا ذکر کرتے تو کہتے حدثنا شاہ مرداں ، ابوعبد الرحمٰن المقری کی ابوطنیفہ سے روایت کرتے وقت حدثنا شاہنشاہ کہنے کی عاوت تھی۔

اسباب وعلل کی روشن میں انسانی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بخو بی معلوم ہوجا تا ہے کہ بعد کو جو حالات پیش آئے کہ ابوحنیفہ کے اقوال پرعدالتوں میں عمل ہونے لگا اور جب مامون نے اپنے چہیتے وزیرفضل ذوالریاستین کے کہنے پرار باب علم ووانش اور اپنے خواص کی خصوصی مجلس مشاورت اس لئے بلائی کہ حنی فقہ کو عدالت سے باہر کردیا جائے تو بحث ومباحثے کے بعدار باب مشاورت نے اس بات پرمتفقہ فیصعہ دیا

"بے بات نہیں چلے گی بلکہ سارا ملک آپ لوگوں (عباسی حکمرانوں) پر ٹوٹ پڑے گااور حکومت کا نظام درہم برہم ہوجائے گا'(موفق نے اس ۱۹۵۰)

# بالآخر حنفيت اور حنى قضاة كے سمامنے عباسيوں

# كى قاہرانه حكومت نے سرجھكاديا:

امام ابوحنیفہ کی دفات کے کل بیں سال بعد ہارون الرشید کے خلیفہ ہونے کے زمانے تک بغداد، بھرہ، کوفہ، واسطہ، مدائن، مدینہ منورہ، مھر، خوارزم، کرمان، نیشا پور سجستان، دمش ترفد، جرجان، بلخ، ہمدان، صنعاء، شیراز، اہواز، تستر، اصفہان سمرقند، ہرات، رم اور ممالک محروسہ عباسیہ کے تقریباً اکثر مرکزی مقامات میں حنفی قاضی محکمہ عدالت پر قابض و دخیل ہوگئے۔ جن میں بعض کا تقرر منصور نے بعض کا مہدی نے بعض کا ہادی نے قابض و دخیل ہوگئے۔ جن میں بعض کا تقرر منصور نے بعض کا مہدی نے بعض کا ہادی نے کیا تھا اور ہارون کے عہد تک ابوحنیفہ گی انقلا بی سیاست کے دورس نتائے و ثمرات کے تر تب کی تو انتہاء ہوگئی۔ حنی قشا قاور حنفیت کے پہا شنے عباسیوں کی جبار حکومت سر جھکانے پر مجبور ہوگئی۔

### قاضی ابو پوسف جیسا آ دمی پیش کرو:

ابوجعفرے لے کر ہارون تک تمام عباسی حکمران اندرونی طور پر حنی علاء کا ذور تو ٹرنے میں جب بُری طرح کا ناکام ہو گئے ، حنی فقہ اور حنی فقہاء کے بغیر نظام حکومت کے تاراج ہونے کا اندیشہ یقین سے بدل گیا، تب قاضی ابو یوسف میں کوعام قاضی کے عہدے سے ترقی دیکر قاضی القصاۃ کا مقام دے دیا گیا۔ حافظ عبد البر کے حوالہ سے قرشی نے بھی نقل اکرا ہے :

كان اليه تولية القضاء في الآفاق من المشرق الى المغرب \_ . (جوابرج ٢٥ مر) .

قاضی ابویوسف کے اختیار میں تھا کہ مشرق سے مغرب تک قاضوں کا بقرر

کریں۔ گویا محکمہ عدلیہ کے مطلق العنانی وزارت پر قاضی ابویوسٹ براجمان ہوئے۔ جب مخالفین و حاسدین نے قاضی ابویوسٹ کی ذمہ داریاں اور اختیارات دیکھے تو ہارون سے شکایت کی۔ ہارون نے جواب میں کہا:

'' خدا کی شم علم کے جس باب میں بھی میں نے قاضی ابو یوسٹ کو جانچا، اس میں کامل اور ماہر بایا۔ میں آلودگیوں سے اس کے دین کو محفوظ یا تاہوں، آخرکوئی آدمی قاضی ابو یوسٹ جیسا ہوتو پیش کرو''۔

(موفق ص۲۳۲)

عباسیوں کوتقریباً پانچ صدیوں تک حکومت کرنے کا موقعہ ملا۔ ۱۳۳۱ ہے ہیں۔ اوّل الخلفاء بنی عباس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور سنتعصم عباس آخری خلیفہ ۲۵۲ ہے ہیں۔ تا تاریوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ گویا ۱۳۳۰ سال عباسیوں کی دنیا میں حکومت رہی اور بغداد میں اس خاندان کے سے خلفاء گذر ہے۔

اس طویل ترین مدت میں ان کے قاضیوں خصوصاً قاضی القصناۃ کے عہدے پر سرفراز ہونے والوں میں عموماً حنی مسلک کے بابند فقہاء تھے۔الا ماشاء التدبعض خاص وجوہات سے دوسرے ممالک کے فقہا کو بھی بھارموا قع ملتے رہے۔

امام اعظم ابوصنیفہ نے جو پچھسوچ کروضع قوانین کی مجلس بنائی تھی ، خدا تعالیٰ نے ان کو کامیا بی عطافر مائی اور ان کی مجلس کے وضع کر دہ قوانین کے مجموعے نے حکومت کے باضابطہ آئین کی حیثیت سے نافذ باضابطہ آئین کی حیثیت ساسل کرلی۔ جو ۳۰ سال تک ملک کے دستور کی حیثیت سے نافذ العمل اور جاری رہا۔

قندِ مكرر:

اوائل میں کہیں احقرنے امام ابو صنیفہ کے سیاسی ممل کے اجمالی خاکے کے عنوان

سے لکھاتھا۔ قندِ مکرر پردوبارہ اسے ملاحظ فرمائیں:

خلاصہ بید کہ امام ابو صنیفہ چالیس سال کی عمر سے ستر سال کی عمر تک میدان سیاست میں اُترے رہے اور جب تک دوسرے امکانات سے نفع اُٹھانے کا موقعہ انہیں مانا رہا، استفادے میں انہوں نے کوئی کی نہیں کی ۔ سیاسی صکمتِ عملی، فقد حنفیہ کی بالادی، تلاندہ کے استفادے میں انہوں نے کوئی کی نہیں کی ۔ سیاسی صکمتِ عملی، فقد حنفیہ کو آئی کی ایک بڑی جماعت کے مستقبل میں غلبہ اور فقہ حنفیہ کو آئی کی ایک بڑی جماعت کے مستقبل میں غلبہ اور فقہ حنفیہ کو آئی کی دیشیت اور قانونی شخفظ اور عملاً مکمل نفاذ (جو پانچ صدیوں کی طویل مدت تک نافذ رہا) کی دو میں مدت تک نافذ رہا) کی دو میں مدت تک نافذ رہا) کی دو میں مدت تک نافذ رہا کی سامنے کلمہ میں کا اظہار کر کے شہادت یا قریب دو ہموار کرنے کے بعد سلطانِ جائر کے سامنے کلمہ میں کا اظہار کر کے شہادت یا قریب قریب شہادت کے ، جام شہادت نوش فرمایا۔

خلاصہ یہ کہ لوگ جاہ ومنصب کی طرف لیکتے ہیں، جاہ ومنصب کی شش علاء تک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن کچھ خاصانِ خدا ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاہ ومنصب سے نفرت کرتے ہیں، جنہیں اقتد ارواختیار کی دنیا میں کوئی لذت نہیں ملتی، جن کی زبانِ حق نہ شاہ وشہریار کے سامنے گنگ ہوتی ہے نہ قیصر و خاقان کے سامنے ۔ امام اعظم ابو حذیفہ نے۔ ثابت کر دیا کہ وہ انہیں خاصان خدا میں تھے۔

公公公公公公公公公公

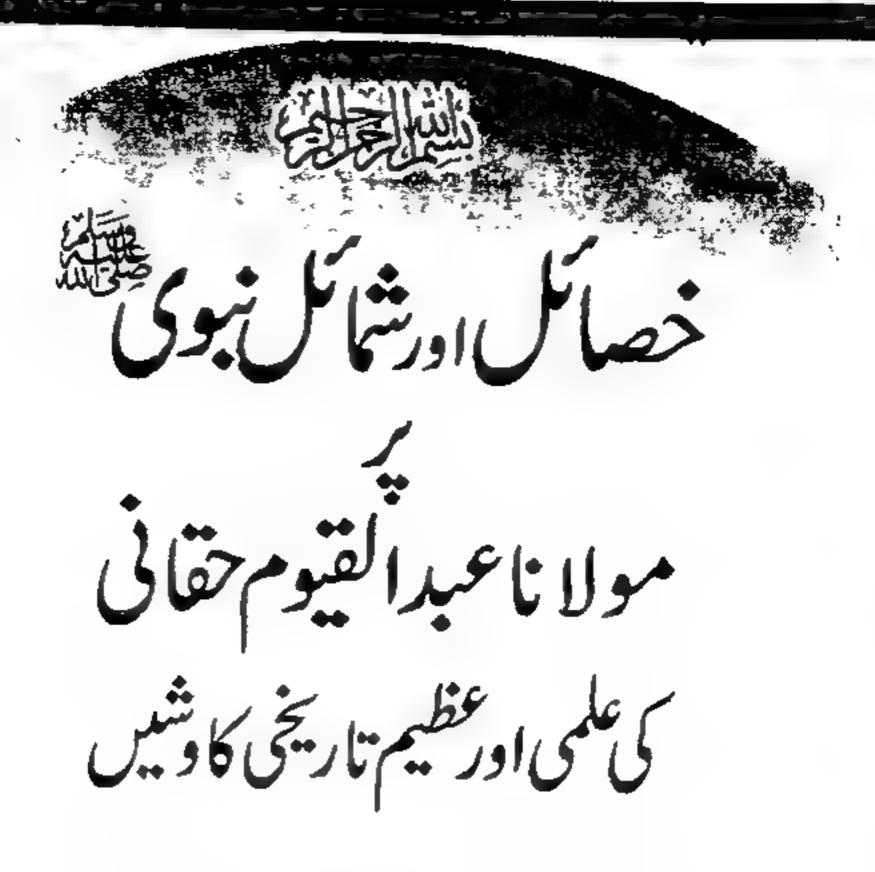

شرح شائل تر فری (تین جلد کمل) مفات: ۱۹۰۸..... قیت: ۸۰۰۰ دوپ

روئے زیبا ﷺ کی تابانیاں منعات : ۱۵۷ ..... قیت : ۱۲۰اروپ

جمال منظر على كاولر بالمنظر منات: ۲۰۱ ..... قيت: ۱۲۰ روپ

ا فعاب نبوت هی کی ضیاء پاشیال مغات : ۲۰۲ ..... قیت :۱۲۰ روپ

ما متناب نبوت ﷺ کی ضُوا فشانیاں مغان : ۱۱۰ .... قیت :۱۲۰ ردب

محبوب خدا ﷺ کی عبادت واعتدال منات: ۱۸۷ ..... قیت:۱۲۰رویے

محبوب خدا ﷺ کی دلر با ادا کیس مغات: ۱۹۷ .... قیت: ۱۲۰ روپ

شائل نبوی ﷺ کاایمان افروزمر تع منات: ۱۵۳ .... قیمت:۱۲۰روپ

خصائل نبوی ﷺ کادلآ ویزمنظر مغات: ۱۲۱ ..... قیت:۱۲۰ روپ

الفاسم اكبرى جامعه الومريه برائج بوسط فن فاق آيه نوشه وبرصياتان بالفاسم اكبرى جامعه الومريه و براي بوسط فاق آيه نوشه و براي بوسط الفاسم اكبرى جامعه الومريه و براي بوسط الفاسم اكبرى جامعه الومريه و براي بوسط الفاسم البرى جامعه الومريه و براي بوسط الفاسم البرى جامعه الومريه و براي بوسط الفاسم البرى جامعه الومريم و براي بوسط الفاسم البرى جامعه الومريم و براي بوسط الفاسم البرى جامعه الومريم و براي بوسط البرى جامعه الومريم و براي بوسط البرى الموسط البرى بوسط البرى بوسط البرى براي بوسط البرى بوسط البرى جامعه المومر و براي بوسط البرى بوسط

توضيح السنن مرم الم ثار السنن للا مام النيموي (دوجلد كمل)

تصنيف: مولاناعبدالقيوم تقاني

آثار السنن سے متعلق مولانا عبدالقيوم حقائي صاخب كى تدريى ، تحقيق ، درى افادات اور نادر تحقيقات كاعظيم الثان على سرمايي، علم حديث اور فقدسے متعلق مها حث كاشا بكار، مسلك احتاف كے قطعى دلائل اور دلنقين تشريح ، معركة الآراء مها حث برمدل اور مفعل مقدمه اور تحقيق تعليقات اس برمستزاد۔

کاغذ، کمابت، طباعت، جلد بندی اور آب نے کمپیوٹرائز ڈ جار دنگہ ٹائنل، ہرلحاظ سے معیاری اور شاعدار، اساتذہ ، طلباء اور مدارس کے لئے خاص رعانیت۔

صفحات: 1376 .....ریگزین ..... قیمت: 600رویے

القاسم اكيدهمى جامعه ابوهريره برانخ بوست قن خالق باد خلع نوشره ، سرحد ، ياكتان

# القاسم اكيرى كى تازه ترين عظيم على اور فقهى پيش كش

# إسلامي آداب زندگي اسلامي آداب رندگي (جيماينين)

تحريب! محمنصورالزمان صديقي پيش لفظ! مولاناعبدالقيوم حقاني

قرآنی تعلیمات احادیث نبوی عبادات معاطات اعمال کفتائل بلندی اخلاق وخصائل محبت واطاعت رسول محرات سے اجتناب منہیات کی نشان دی فرق باطله کا تعاقب روّبدعات وحوت سنت واتحاد اُست خدمت انسانیت ..... الغرض زعدگی کے مرمور پررہنمائی کے ہدایات سے معمور مہدسے لحد تک ایم ضروری مسائل واحکام سلیس اور بامحاورہ زبان میں ایک مطالعاتی معلم اور محسن کماب این موضوعات کے عنوی تغییم وسہیل افادیت اورتعلیم وتر بیت کے حوالے سے ایک الاجواب کاب۔

صنحات: 938 ..... ريكزين ..... قيمت: 350

القاسم اكيدى جامعه الومريرة برانج يوست قس خالق اباذنوشهره

## القاسم اكيرى كى ايك تاريخي پيڪش

سوائح شيخ الاسلام حضرت مولانا منان احمد مدنى رحمداللد

تاليف : مولاناعبدالقيوم تقاني

الم سلسائر نسب ابتدائی تعلیم اسا تذه اور دلیپ واقعات الهام اسا تذه فی البند عشق و مجت اور دوران اسارت فدمت و مصاحب الهیم فی البند کا جافین اله سیرت و کردارا افلاص وللهیت جودو سی این اسارت فدمت و مصاحب این از قدر این اسارت فدمت و مصاحب این از قدر این در این افلاق اقدار مین از ی و استفناه اور جامعیت الاان افلاق اقدار مین از ی و استفناه اور جامعیت افادات اله خوف فدا " تقویل ایار و توکل اعلی افلاق اقدار مین از در مین افادات الها خوف فدا " تقویل ایار و توکل اعلی افلاق اقدار مین اور مین اور مین از ازی این ابت و عبادت نماز سے مجبت اور شوق تلاوت الها معنو القد سی سی مین و محبت اطاعت اجباع سنت اور استفامت این مین و بینسی میر و قبل عفود کرم اور تو امن و فاکساری این امن و تصوف اور سلوک و معرفت می عظمیت مقام " مرجعیت " محبوبیت اور فاکساری این از مناز است و امنون استون و اور ایان افروز با تین این دویائے صالح اور کرامات اور ایمان افروز با تین این دویائے صالح اور کرامات اور ایمان افروز با تین ایم دویائے صالح اور کرامات اور ایمان افروز با تین ایم دویائے صالح اور کرامات اور ایمان افروز با تین ایم دویائے میا کی این کا سفر ایمان می دویان بیمان می دویان بیمان کرت ایمان دویان بیمان می دویان بیمان کرد بیمان می دویان بیمان می دیمان می دویان بیمان می دیمان می دویان بیمان می داد با در استان می دویان بیمان می در می دویان بیمان می دویان بیمان می دویان بیمان می دویان بیمان بیمان می دویان بیمان می در می در در می دویان بیمان می در می در می دویان بیمان می در می در

صفحات: 272 ..... قيت: 120 روك

القاسم اكيدمي جامعه ابوهريره

براج بوست وض خالق ما وصلع نوشيره صوبهم حديا كستان

سوائح مجارد ملت حضرت مولانا

غلام تحوث بزاروكي

رحمة الله عليه

از! مولاناعبدالقيوم تقاني

تذکره وسوائح بحصیلی علم و بحیل، خدمت علم و تدریس دعوت و جهاد، شخصیت و کردار، اخلاص وللهیت ، مبر واستقامت فقر وایثار، خوش طبعی و لطائف، روحانی مقام اور اوراد و و ظائف، فرق باطله کا تعاقب، قادیا نیت ، شرک و بدعت اور روانغ کارد ، تحریک نیم نبوت بی مجابدانه کردار، قومی و بلی اور سیاسی خدمات اور سفر آ خرت کی ایمان افروز داستان ..... شاندار طباعت ، کمپیوثر کمپوژگر و زگر، مضبوط جلد بندی اور دیده زیب کمپیوثرائز نائش \_

منحات: 227 ..... قيمت: =/90روي

القاسم اكبرى جامعدا يوبررو برائج يوست من خالق با دُضلع نوشره سرحد باكستان

# مراغ زندگی

تاليف : مولانا عبرالقيوم تقاني

معلومات کا ذخیره، تجربول کی تجوریال مطالعہ کی وسعتیں ، مشاہدات کے خزانے ، نظریات کی امتیں، مشاہدات کے خزانے ، نظریات کی امتیں کی تصورات کی سانچ ، خیالات وعزائم کی مختلیال ، مربول کا حلقہ ، محسنوں کی جماعت ، کماہوں کی صحبتیں ، ختب حضرات جن عالم ، دانشور ، سیاست دان ، مدیر ، مصنف ، معتم ، تاریخ ساز اور تاریخ دان . ... الغرض مجی تنم کے اوگوں کا ساتھ دہے گا۔

القاسم اكيدى جامعه الوهرره خالق أبا وضلع نوشره

سرانح شیخ العدیث حضرت مولانا عبرالی

تاليف : مولاناعبدالقيوم تقاني

الم عمر حاضر کے جلیل القدر عالم اللہ محدث کیر اللہ فی الحدیث معزت مولا نا عبد الحق اللہ عمر حاضر کے جلیل القدر عالم اللہ محدث کیر اللہ فی اللہ عند مان علی واصلاحی اللہ تو می واللہ مالات ، تمایال صفات ، انداز تعلیم وتربیت ، ویلی واصلاحی اللہ تو می ولمی اور کمکی خد مات کا دلا ویز اور ایجان افروز تذکرہ

القاسم اكيدى جامعه ابو بريره خالق آبا وضلع نوشره

# دفاع امام ابوحنيفة

عالمِ اسلام کے علمی مرکز''دارالعلوم دیوبند ہندوستان'' کے شہرہُ آفاق ماہنامہ ''دارالعلوم' نے جنوری کرائے ہے شارہ میں مؤتمر المصنفین کی تازہ علمی اور تاریخی بیشکش''دفاع امام ابوصنیف '' پر مفصل تجرہ و تعارف شائع کیا ہے ۔ ذیل میں مدیر ماہنامہ دارالعلوم مولا تا حبیب الرحمٰن قائمی مدظلۂ کے شکریہ کے ساتھ ان کی بیگر انفذر تحریر بیش خدمت ہے۔

مولانا عبدالقیوم حقانی دارالعلوم حقانیه اکوژه ختک کے متاز فاصل اور کامیاب استاد ہونے کے علاوہ مؤتمر المصنفین اکوڑہ خنک کے رفیق بھی ہیں۔موصوف درس وید ریس کے ساتھ تصنیف و تالیف اور بحث و تحقیق کا بھی سخراذ وق رکھتے ہیں۔ان کے مقالات پاکستان کے علمی و دینی جرائد میں چھتے رہتے ہیں۔ ماہنامہ دارالعلوم (دیوبند) میں بھی ان کے کی ایک مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب موصوف کی سات سالہ محنوں اور کاوشوں کا بتیجہ ہے۔ بیہ کتاب تیرہ (۱۳) ابواب پرمشمل ہے۔ باب اوّل میں امام اعظم ابو صنیفہ کے وطن'' کوفہ' کی علمی مرکزیت، حضرات صحابہ " کااس سے تعلق،امام صاحب کی تعلیم و تخصیل کی سرگز شت، بعض صحابہ سے ان کی ملاقات اور ان سے اخذِ حدیث وشرف تلمذکوبیان کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں امام ابوصنیفہ کے متعلق بشارت نبوی علی صاحبها الصلوة والتسليم پر بحث كي كن بريز فقد في كموافق بالحديث مون كوثابت كيا بـ تیسراباب امام صاحب کے درس وافادہ ، تلامذہ ومستفیدین اور آپ کے درس کی شہرت ومقبولیت کے تذكره كے لئے مخصوص ہے۔ چوتھے باب میں امام صاحب كى محدثان جلالتِ شان ، اخذِ روايت ميں ان کے جزم واحتیاط اور قبولِ حدیث میں ان کی مقررہ شرائط پرروشی ڈالی گئی ہے۔ ای باب میں امام صاحب کے بارے میں ائمہ حدیث کے آراءواقوال بھی نقل کئے گئے ہیں، جن سے علم حدیث میں امام صاحب کی عبقریت کا پندلگتا ہے۔ پانچویں باب میں امام صاحب کے اوپر سے قلتِ عدیث کے اعتراض کو تو ی دلائل سے رفع کیا گیا ہے۔ چھٹے اور ساتویں باب میں امام صاحب کی تصانیف، ان کی افادیت واہمیت بالخصوص" كتاب الآثار" برتفسيلي روشني ڈالي گئى ہے۔علاوہ ازیں امام صاحب کے اہم ترین اور (بقيدا ندرون صغير عائل نمبر ساپر)

محتر العقول كارنامه ندوين فقداسلام بربھی شرح وبسط سے بحث كی تن ہے۔ بيدونوں ابواب بطورِ خاص قابلِ مطالعہ ہیں۔

آئھویں باب میں امام صاحب کے جمرعلمی ،ان کی ذہانت وفطانت ، مکتدی ، وققہ نجی ، حسن افاق اور کریم انفسی کو واقعات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ نویں باب میں امام صاحب کے مجاہدہ و ریاضت ، ورع وتقویٰ ، توکل واستغناء ، تواضع واعساری شفقت علی الخلق اور انسانی مرقت پر روشنی وال گئی ہے۔ اسی ذیل میں دیگر فقہائے احناف کے سیرت و کروار کے نمو نے بھی پیش کئے گئے ہیں۔ دسوال باب امام صاحب کی وصایا اور نصائے پر مشتمل ہے ، جو انہوں نے اپ بعض تلا فدہ مثلاً امام ابو بوسف اور باب مام صاحب کی وصایا اور نصائے پر مشتمل ہے ، جو انہوں نے اپ بعض تلا فدہ مثلاً امام ابو بوسف اور بوسف اور باب من خالد میں مربراہ مملکت کے ساتھ اہل علم کا رویہ ، شہری ہوسف بن خالد سن خالد سن وقیرہ کو زبانی یا تحریری کی تھیں جن میں سربراہ مملکت کے ساتھ اہل علم کا رویہ ، شہری آ داب ، معاشرتی از دورا کے مقوق وغیرہ کے سلسلے میں گرانقدرار شادات ونصائی ہیں۔

گیار ہواں باب ۵ صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جس میں امام صاحب کے نظریۂ انقلاب اور ساسی مسلک کو ہوئ تحقیق و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں امام صاحب کے تیار کردہ سیاسی لائحۂ عمل، قانون کی بالادتی، احترام اُمت اور جبر وظلم کے مقابلے میں ان کی استقامت و پامرد کی اور حق کی عمل، قانون کی بالادتی، احترام اُمور پر سیر حاصل بحث ہے۔ در حقیقت سے باب کتاب کی جان ہے اور بجائے خود حمایت و نصرت وغیرہ اُمور پر سیر حاصل بحث ہے۔ در حقیقت سے باب کتاب کی جان ہے اور بجائے خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

بارہویں باب میں قیاس واجتہادی شرعی و آئی حیثیت، جدیث و قیاس کا حلازم، قیاس و رائے کے رہنما اُصول وغیرہ رتفصیلی اور مدل بحث کی گئی ہے۔ اس شمن میں امام صاحب کواہل الرائے کہہ کران ربطعن و تشنیع کرنے والوں کے جوابات بھی دی گئے ہیں اور ان بے جااعتر اض کرنے والوں کی علم و عقل ہے تہی دی و بے ساتھی کو ظاہر کیا ہے۔ یہ باب بھی دیگر ابواب کے مقابلے میں مفصل ہے۔

م علم و عقل ہے تہی دی و بے ساتھی کو ظاہر کیا ہے۔ یہ باب بھی دیگر ابواب کے مقابلے میں مفصل ہے۔

آخری باب میں تقلید کی اہمیت، اجتہا و مطلق کی شرعی حیثیت کقلید مخص کے وجوب عدم تقلید کی کم صفرت پر بحث کی گئی ہے۔ اس شمن میں پاکستان کے مشہور صاحب قلم و صحافی ڈاکٹر اسرار احمد کے افظر یہ نبہ تھا تھا کہ کہ شاہد کی بحث بھی آگئی ہے۔ آخر میں ما خذ و مصادر کی طویل فہرست دی گئی ہے جن میں و کا جی ایس ہوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلاشہ سے کہ کا جی اس جس ہے مؤلف کی خلاش و جستم اور محنت و کاوش کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلاشہ سے کہ کا جس جس ہے مؤلف کی خلاش و جستم اور محنت و کاوش کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلاشہ سے کی خراب ہے متند، قابلِ قدر اور کتابیات کی دنیا میں قابلِ ذکر اضافہ ہے۔

عرولنا رالقر فالى كالقنيفات









القس مم الحيب رفي عامعت الوهب روه برانج يوست آفس خالق آباد ضلع نوشهره برانج يوست آفس خالق آباد ضلع نوشهره